# قرآن خوانی اورایصال تواب

جسمیں قرآن وحدیث کے دلائل سے ثابت کیا گیا ہے کہ قرآن خوانی ، فاتحہ ، تیجہ ، چہلم اور برسی وغیرہ بدعاتِ مروجہ کا تواب مُر دول کونہیں پہنچا۔

ترتيب وتقذيم

مختارا حمرندوي

نظر ثانی

مشاق احد کریمی

ناشر

مکتب دعوت وتوعیة الجالیات ربوه، ریاض ،سعو دی عرب

## فهرست مضامين

| صفحہ | ر مضامین کتاب                         | تمبرشا |
|------|---------------------------------------|--------|
| ۴    | قر آن کی فریا د                       | _1     |
| ۵    | ييش لفظ                               | _٢     |
| 4    | مسكها مداءثواب برجيقيق نظر            | ٣      |
| 4    | ایصال ثواب کے مشروع طریقے             | ٦,     |
| 1+   | نیابت کامشروع طریقه                   | _۵     |
| 11   | روزے میں نیابت کی دلیل                | _ 4    |
| 11   | نیابت اورامداء کا فرق                 | _4     |
| 16   | شبهات اوران کاازاله                   | _^     |
| 10   | فاتحهاورا يصال ثواب                   | _9     |
| 14   | مولا ناعبدالحیُ صاحب لکھنوی کا فتو کی | _1+    |
| 17   | حضرت ابو ہریرہ رضی اللّٰدعنه کا قصه   | _11    |
| 14   | میت کے گھر کھا نا کھانے کی روایت      | _11    |
| 11   | قبروں پرقر آ ن خوانی اورایصال ثواب    | -۱۳    |
| ۲۳   | مقدمها زعلامه ثیخ احمد بن حجر         | _117   |
| ۲9   | نز ول قر آن کا مقصد                   | _10    |

| صفحہ       | ۔ مضامین کتاب                                                                                        | نمبرشار |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| ٣۵         | کیا قر آنخوانی کا ثواب مُر دوں کو پہنچتا ہے؟                                                         | _17     |
| ۳۵         | قبروں کی زیارت کے بارے میں نبی کریم علیہ کامعمول<br>قبروں کی زیارت کے بارے میں نبی کریم علیہ کامعمول | _14     |
| ٣٧         | ا نسان مرنے کے بعد کن چیزوں سے فائدہ اٹھا تا ہے                                                      | _1^     |
| ٣٩         | مفسرین کےاقوال                                                                                       | _19     |
| <u>۲</u> ۷ | ائمُہ حدیث کے اقوال                                                                                  | _٢+     |
| 4          | ائمُه مٰدا ہبار بعہ کے اقوال                                                                         | _٢1     |
| ٥٣         | علماءاصول کے اقوال                                                                                   | _٢٢     |
| ۲۵         | لعض بدعات کا بیان: فاتحه خوانی                                                                       | ٢٣      |
| ۲۵         | مزاروں پرقر آن کی تلاوت                                                                              | ٦٢٣     |
| ۲۵         | برسی و چیالیسویں کی بدعت                                                                             | _ ۲۵    |
| ۵۷         | قبروں پراجتماع                                                                                       | _۲4     |
| ۵۸         | شبينه                                                                                                | _14     |
| ۵۸         | قرآن ہے عملیات                                                                                       | _٢٨     |
| ۵۹         | سور ہ کہف کی تلاوت کامخصوص طریقہ الفاتحہ کی بدعت                                                     | _ ٢9    |
| 11         | سواری روانہ ہونے کے وقت الفاتحہ کی بدعت                                                              | _٣•     |
| 45         | قر آن کی تعویذ                                                                                       | _٣1     |
| 43         | قبرول پرنذ روذ بیجهاورختم قر آن                                                                      | ٦٣٢     |

## قر آن کی فریا د از ماہرالقادری

طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں تعویذ بنایا جاتا ہوں ، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں جزدان حریر وریشم کے ، اور پھول ستارے چاندی کے پھر عطر کی بارش ہوتی ہے، خوشبو میں بسایا جاتا ہوں جب قول وسم لینے کے لئے تکرار کی نوبت آتی ہے پھر میری ضرورت ہوتی ہے ہاتھوں پہ اُٹھایا جاتا ہوں کس برم میں مجھ کو بار نہیں، کس عرس میں میری دھوم نہیں کس برم میں اکیلا رہتا ہوں ، مجھ سا بھی کوئی مظلوم نہیں مجھ سے یہ محبت کے دعوے ، قانون پہ راضی غیروں کے مجھ سے یہ محبت کے دعوے ، قانون پہ راضی غیروں کے یوں بھی میں ستایا جاتا ہوں

#### بسم الله الرحمان الرحيم

## پیش لفظ

قرآن خوانی کے ذریعہ مُر دول کو تو اب پہنچانے کا رواج تقریباً ہرجگہ عام ہو گیا ہے، وزراء اور سلاطین اور مُلک کی بڑی شخصیتوں کی شہادت اور وفات کے موقع پر اس ملک کا ریڈیوا پنے مقررہ پر وگراموں کو چھوڑ کر تلاوت نشر کرنے لگتا ہے۔ عوام اپنے مُر دوں کو ایصال تو اب کے لئے قرآن خوانی کی مجلس مقرر کرتے ہیں اور حاضرین مجلس میں سے ہر شخص یا مخصوص پیشہ ورقرآن خواں جیسے تیسے قرآن ختم کرکے اس کا تو اب میت کو پہنچانے کی دعا مانگتے ہیں۔

اس رسم نے اب پیشہ کی شکل اختیار کر لی ہے اور ''میلا دخواں'' کی طرح ''قرآنخوانی کی اجرت 'قرآنخوان 'کوان کی اجرت بھی قرآن خوانوں کی حیثیت کے مطابق گھٹی بڑھتی رہتی ہے۔قبرستانوں میں پیشہ ور ''قرآن خوانوں'' کی مستقل جماعت موجود رہتی ہے۔ یتیم خانوں اور مدارس دینیہ کے مسکین طلبہ نیز حفاظ وقراء کی روزی کا ایک مخصوص ذریعیہ 'قرآن خوانی'' بھی بن گیا ہے۔ اس سے بھی عجیب تر بات یہ ہے کہ بڑے بڑے دینی مدارس اور بین الاقوامی شہرت رکھنے والے دار العلوم بھی آئے دن قرآن خوانی اورختم خواجگان کی مجلس منعقد کرتے رہتے ہیں۔

الیمی حالت میں خرافات کی اس آندھی کا روکنا اور سیلِ بدعت پر بند باندھنا

آسان کا منہیں ۔اس رسالے میں قرآن خوانی کی مروجہ رسم پر بڑی سیر حاصل اور جامع بحث کی گئی ہے اگر تعصب اور جذبات سے عاری ہوکر سنجید گی سے اس کا مطالعہ کیا جائے تو انشاء اللہ حق وضلالت کا فرق واضح ہوجائے گا۔

## مسكله امداء ثواب يرخقيقي نظر:

قرآن خوانی کے موضوع پرغور کرنے سے قبل اگران چندا بتدائی اور تمہیدی حقائق پر نظرر کھی جائے توان شاءاللہ مسئلہ کی حقیقت بہت آسانی سے سمجھ میں آسکتی ہے۔

ا – میت کو ثواب پہنچانے کے لئے آنخضرت علیہ نے جن امور کی ہدایت فر مائی ہے۔ ان میں قرآن خوانی کا ذکر کہیں نہیں ، اور نہ ہی اس کا وجود عہد صحابہ رضی اللہ عنہم اور تابعین میں ملتا ہے، جتنی اہمیت اس مسئلے کو اب دے دی گئی ہے خیرالقرون میں اتنا ہی مید نبوی اور عہد صحابہ اتنا ہی عہد نبوی اور عہد صحابہ میں میڈمنام اور مجہول تھا، اگر اس کی ذرا بھی شرعی حیثیت اور اہمیت ہوتی تو اس کی بابت شارع علیہ السلام کا ارشا دضرور ہوتا۔

### ایصال ثواب کے مشروع طریقے:

میت کوثواب پہنچانے کے جتنے مشروع طریقے کتاب وسنت سے ثابت ہیں ان میں قرآن خوانی کا ذکر نہیں ملتا۔ ایصالِ ثواب کے تین ہی مشروع طریقے ثابت ہیں: دعا،صدقہ جاربیاور نیابت۔

ا۔ دعاکی بابت توسب کا اتفاق ہے کہ میت اگر کا فرومشرک نہ ہوتو اس کیلئے دعا

کرنی مسنون ہے اور ولدصالح کی دعا والدین کے لئے صدقۂ جاریہ ہے، مومن کی دعا دوسرے مومن بھائی کے لئے قبول ہوتی ہے۔ اخلاف کی دعا اسلاف کے ق میں منصوص امر ہے۔ ارشا والٰہی ہے: ﴿ وَالَّـذِينَ جَاءُ وا مِن بَعدِهِم يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِر لَنَا وَلاٍ حَوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ وَلاَ تَجعَل فِی قُلُوبِنَا غِلاَّ لِلَّذِینَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّکَ رَوْق رَحِیمٌ ﴾ (الحشر: ۱۰)۔

ترجمہ: اور جولوگ ان کے بعد آئے وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب بخشد ہے ہمکو اور ہمارے دلوں اور ہمارے بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان کے ساتھ گذر گئے اور ہمارے دلوں میں ایمان والوں کے لئے کینہ نہ بنا۔اے ہمارے رب بیشک تو مہر بان رحم والا ہے۔ اور ہراذان کے بعد امت مسلمہ آنخضرت اللہ کے لئے اللہ سے وسیلہ، فضیلت اور ہراذان کے بعد امت مسلمہ آنخضرت اللہ کے لئے اللہ سے وسیلہ، فضیلت اور مقام محمود کی دُعا کرتی ہے ۔غرض زندوں کی طرف سے مُر دوں کے لئے بہترین تحفہ' دعا' ہے۔

۲- صدقة جاریہ: یعنی مومن اپنی زندگی میں ایبا کام کرجائے جس سے وفات کے بعد اس کو فائدہ پنچے ۔ بخاری ، مسلم اور ابن ماجہ وغیرہ کی احادیث کو جمع کرنے سے ایسے صدقات جاریہ کی تعدا دس تک پنچی ہے: (۱) علم سکھانا (۲) نیک بنچ کی دعا (۳) قرآن مجید چھوڑ جانا (۲) مسجد بنوانا (۵) سرائے تعمیر کرنا (۲) نہر جاری کرانا (۷) کوئی صدقہ جو حیات اور صحت کی حالت میں کیا ہو (۸) مُر دہ سنت کو زندہ کرنا (۹) جہاد میں مرنا (۱۰) درخت لگانایا کیتی ہونا۔

ثواب جاريه كم متعلق مسلم كى ال مشهور حديث سے معلوم هوتا ہے كہ موت كے بعد صرف تين ہى چيزوں كا ثواب ميت كو پُنچّا ہے: ﴿ إِذَا مَاتَ الإِنسَانُ انقَطَعَ عَدَمَلُهُ إِلَّا مِن ثَلاَثٍ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أو عِلْمٍ يُنتَفَعُ بِهِ أو وَلَدٍ صَالِحٍ يَدعُو لَهُ ﴾
يَدعُو لَهُ ﴾

"جب انسان مرجائے تو اس کاعمل بند ہوجا تا ہے صرف تین چیزیں باقی رہتی ہیں۔ صدقۂ جاریہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے ،صالح اولا دجواس کے واسطے دعا کرئے '۔ صدقۂ جاریہ میں مذکورہ بالا سب صورتیں شامل ہیں ،صرف دعا صدقۂ جاریہ کے بجائے شفاعت کی قتم میں داخل ہے کہ جب بھی دُعا کی جائے گی میت کو تو اب پنچ گا۔ سا - ایصال تو اب کی تیسری قتم نیابت ہے یعنی میت کی طرف سے کوئی شخص نا ئب ہوکر کا م کرے ، اس سلسلے میں حسب ذیل امور کا لحاظ کرنا ضروری ہے :

(الف) نائب کے اندر نیابت کی اہلیت موجود ہو، احادیث نیابت میں یا تو بچے کا ذکر ہے یا ولی کا یا قریبی کا ،اجنبی کی نیابت کے بارے میں کوئی دلیل موجود نہیں۔ (ب) نیابت صرف مسلم کی طرف سے کی جاسکتی ہے۔

جے جے اور روزہ دیگر عبارت میں صرف دو چیزوں میں نیابت کا ذکر ہے جے اور روزہ دیگر عبادات میں نیابت ثابت نہیں۔

تعبدات شرعیہ میں کوئی شخص دوسر نے خص کے قائم مقام نہیں ہوسکتا ، مکلّف کی جگہ غیر مکلّف کا منہیں دےسکتا ، نہ محض نیت کرنے سے اس کاعمل منتقل ہوسکتا ہے ، نہ

ہبہ کرنے سے ثابت ہوسکتا ہے،اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

(١)﴿أَلَّا تَنْوِرَ وَاذِرَةٌ وِزرَ أُخرى ﴾ (النجم:٣٨)

ترجمہ: یہ کہ کوئی شخص دوسرے کے گناہ کا بو جھنہیں اٹھائے گا۔

(۲) ﴿ وَأَن لَيسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ﴾ (النجم: ٣٩) اوريه كهانسان كو وبي ماتا ہے جس كي وه كوشش كرتا ہے۔

نیز نیابت کا بیمل عقل اور حکمت کے بھی خلاف ہے، کیونکہ بندگی کی روح تقوی کا اور اخلاص ہے، بجز واکساری خشوع وخضوع حضور قلب اور انابت الی اللہ بیسب صفات عامل کے ساتھ مخصوص ہیں ، کیونکہ بید دل کے اعمال ہیں جو صاحب دل ہی کے ساتھ متصف ہو سکتے ہیں ، اس لئے نائب کسی طرح بھی وہ قلبی کیفیات اپنے اندر نیابت کے وقت پیدانہیں کرسکتا جومنوب عنہ کے ساتھ مخصوص ہیں ، بیتو ممکن ہے کہ مالی عبادات میں کوئی دوسر سے کی طرف سے زکو قاور قرض ادا کر کے منوب عنہ کوسبکدوش کرد ہے گئی دیکر عبادات میں تو اس قسم کی نیابت ممکن ہی نہیں ، کیونکہ اعمال کی قبولیت کے لئے جن اوصاف کی ضرورت ہے نائب ان میں نیابت کر ہی نہیں سکتا۔

اگر نیابت عبا دات بدنیہ میں جائز ہوتی تو اعمال قلبیہ میں بھی درست ہونی چاہئے جیسے ایمان ،صبر ،شکر ، رضا ، تو کل ،خوف ، رجا وغیر ہ اور اگر بیسلسلہ اسی طرح دراز ہوا تو سارا دین ہی نیابت پرچل سکتا ہے۔ پھر نہ فرد کے ایمان کی اہمیت ، نہ اعمال کے لئے ریاضت کی حاجت ، نہ صبر واستقامت کی ضرورت ، بس سارے امور دین

نیابت اور وکالت کی بنیاد پرایک دوسرے کے ذریعہ طے پاتے رہیں گے۔ اسی طرح نہاصل قاتل سے قصاص کی ضرورت نہاصل مجرمین پر حدود کے اجراء کی ،بس نائبین کافی رہیں گے۔

### نیابت کامشروع طریقه:

نیابت کی بابت صحیح احادیث کے مجموعہ سے ثابت ہوتا ہے کہ صرف حج اور روز ہ میں نیابت جائز ہے باقی امور میں نہیں۔

تصحیح بخاری میں حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ قبیلہ بنوجہینہ کی ایک عورت نبی اللہ ہے کہ قبیلہ بنوجہینہ کی ایک عورت نبی اللہ ہے کی نذر مانی تقلیلہ کے پاس آئی اور کہا کہ میری ماں نے حج کی نذر مانی تقلیلہ کا ورج کئے بغیر مرگئ، کیا میں اس کی طرف سے حج کروں؟ آپ اللہ کا خق اداکرواللہ اپنے فرمایا: بتا وَاگرتمہاری ماں پر قرض ہوتا تو کیاتم اداکرتی، اللہ کا حق اداکرواللہ اپنے حق کے وفاکا زیادہ مستحق ہے۔

مسلم کی روایت میں حج کے علاوہ ایک ماہ کے روز سے کا بھی ذکر ہے۔

زندہ کی طرف سے نیابت کے لئے اس کے بجزاور عدم استطاعت کی شرط ضروری ہے بعنی آ دمی زندہ ہولیکن اتنا مجبور ومعذور ہو کہ اپنا فرض خود پورا نہ کرسکتا ہوا پنی زندگی ہی میں کسی کونا ئب بنا کر فرض کی ادائیگی سے سبکدوش ہوسکتا ہے جبیبا کہ بخاری میں ہے کہ ایک عورت نے کہا میرے باپ پر حج فرض ہے ، لیکن وہ سواری پر بیٹھ بھی نہیں سکتے کیا میں اپنے والد کی طرف سے حج کروں؟ آپ ایک فیر مایا: ''ہاں''۔

اس صورت کو جج بدل کہا جاتا ہے جس کے لئے ضروری ہے کہ جج بدل کرنے والا شخص پہلے اپنا جج کرچکا ہو۔ جبیبا کہ ابوداود میں ہے کہ آنخضرت آلی شخص پہلے اپنا جج کرچکا ہو۔ جبیبا کہ ابوداود میں ہے کہ آنخضرت آلی ہے کہ مہر ہاہے '' لَبُیْک عَنْ شُبُرُ مَهُ تَنْ شَبَر مہ کی طرف سے میں حاضر ہوں ۔ آپ آپ آپ نے فرمایا: شبر مہ کون ہے؟ اس نے کہا کہ میرا بھائی یا میرا قریبی ہوں ۔ آپ آپ آپ نے بوچھا تو نے اپنا جج ادا کیا؟ اس نے کہا نہیں ۔ فرمایا: پہلے اپنا جج ادا کیا؟ اس نے کہا نہیں ۔ فرمایا: پہلے اپنا جج ادا کروپھر شبر مہ کا کرنا۔

اگراولا دوالدین کی طرف سے ان کی وصیت یا بغیر وصیت کے جج کرے تو جائز ہے اسی طرح والدہ یا والد نے صدقہ دینے کا پختہ ارا دہ کرلیا ہے اور فوت ہوگئے ہیں تو اولا دکوان کی طرف سے صدقہ دینا چاہئے۔البتہ جج نچے کے سوا دوسرے کی طرف سے بھی ہوسکتا ہے۔

## روز ہے میں نیابت کی دلیل:

جے کی طرح روز ہے میں بھی نیابت جائز ہے۔البتہ اس میں ضروری ہے کہ منوب عنہ کی وفات ہو چکی ہو۔ زندہ شخص کی طرف سے روزہ رکھنے کی اجازت ثابت نہیں۔ بخاری میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نبی کریم آلیت کی سے خاری میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نبی کریم آلیت کے پاس آیا اور کہا ، یارسول اللہ! میری ماں مرگئی ہے اور اس پر ایک ماہ کے روز سے بین کیا میں اپنی ماں کی طرف سے سب قضا روزے ادا کردوں ؟ آپ آلیت کی فرمایا: '' ہاں''۔

اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ آنخضرت علیہ نے فرمایا:
جومر جائے اور اس پرروز ہے ہوں ،اس کا ولی اس کی طرف سے روز ہ رکھے ۔ حافظ
ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں کہ بعض اہل ظاہر قضا
روز وں کے وجوب کے قائل ہیں ۔ المجدیث کا مسلک بھی یہی ہے کہ میت کی طرف
سے روز وں کے وجوب کے قائل ہیں ۔ المجدیث کا مسلک بھی یہی ہے کہ میت کی طرف

#### نيابت اورامداء كافرق:

اجعض حفرات ایسالِ ثواب کے ثبوت میں جج بدل نیز روزہ اور صدقہ والی احادیث کا ذکر کرتے ہیں جبکہ نیابت اور اہداء میں زمین و آسان کا فرق ہے۔ نیابت میں عامل اپنے آپ کو دوسرے شخص کے قائم مقام قرار دیتا ہے مثلاً جج جس میں یوں کہتا ہے " لئیسک عسن فلان "خص کی طرف سے میں یوں کہتا ہے " لئیسک عسن فلان "خص کی طرف سے حاضر ہوں ، یا دل میں نیت کرے کہ جج اپنی طرف سے کرے اور بعد میں کہ یا اللہ اہداء ثواب کی صورت سے ہے کہ جج اپنی طرف سے کرے اور بعد میں کہ یا اللہ میر سے اس جج کا ثواب فلاں شخص کو دے۔ پہلی شکل تو ثابت اور منصوص ہے ، دوسری میں بھول بقول مولا نا آسمیل شہیدر حمد اللہ برعت حقیقہ ہے۔ چنا نچہ " ایسضاح المحق میں کہ نا اللہ عن بیا کہ دوں کو عبادت کی المحق ہیں کہ: " زندوں کا کہ وہ اصل میں صحیح ہے " میں نیابت کے کہ وہ اصل میں صحیح ہے " ۔

حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمہ اللہ بھی عبا دات میں حج اور صدقہ کے سواایصال ثواب کے قائل نہیں ۔

علماء حنا بله بھی شخ الاسلام ابن تیمیه رحمه اللّه کا قول نقل کرتے ہیں:

(وقال شيخنا لم يكن من عادة السلف إهداء ذلك إلى موتى المسلمين بل كانوا يدعون لهم فلا ينبغي الخروج عنهم) الخ.

'' مُر دوں کو ثواب بخشا اہل سلف کا دستور نہ تھا وہ صرف ان کے لئے دعا کرتے تھے لہٰذا اُن کے طریقہ سے نکلنا جائز نہیں''۔

نیز موافقات میں علامہ ابواسحاق کا یہ قول کتنا جامع ہے کہ'' امداء ثواب کے منع کی دووجہیں ہیں:

اول: شریعت میں مال کے ہبہ کا ثبوت ہے تواب کے ہبہ کا نہیں۔ جب اہداء تواب کی کوئی دلیل ہی نہیں تواس کا قائل ہونا بھی غلط ہے۔

دوم: ثواب اورعقاب شارع عليه السلام كمقرر كرده بين نيز جزاء مل كتابع بيء جيسامل وليي جزاء، ﴿ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾

''بدلہ ہے اس کا جووہ عمل کرتے تھے''۔

اس میں عامل کو کو ئی اختیار نہیں ۔

سوم: ثواب الله کافضل وانعام ہے عامل کواس میں تصرف کا کوئی اختیار نہیں ،للہذا اپنے عمل کے ثواب کوئسی دوسرے کے لئے مدیداور بہبہ کرنے کا عامل کوئت نہیں۔

#### شبهات اوران كاازاله:

کسی بھائی کو یہ شبہہ نہ ہونا چاہئے کہ تواب کی طرح مال بھی اللہ کافضل ہے، اور جب مال کا ہبہ کرنا جائز ہے تو تواب کا ہبہ کرنا بھی جائز ہونا چاہئے۔ چونکہ یہ شبہہ حقیقت کے خلاف ہے، اس لئے کہ مال تواکیہ محسوس ومقبوض اور قابل انقال چیز ہے، ایک کے قبضہ سے لے کر دوسرے کے قبضے میں دی جاسکتی ہے، لیکن تواب توغیر محسوس اور غیر مرئی شے ہے اور قلب کی اس کیفیت کے تابع ہے جو عامل کومل سے حاصل ہوتی ہے۔ لہذا اس کا انقال ممنوع ومحال ہے۔ اس لئے تواب کو مال پر قیاس کرنا ہی قیاس مع الفارق ہے۔ یہ چکے ہے کہ جزاء ممل کے تابع ہے، لیکن عامل کو جزاء سے انتفاع اور استمتاع کا حق ہے نہ کہ انتقال و بہہ وامداء کا۔ اس فرق کو ہمیشہ ذہن شین رکھنا جا ہے تا کہ خلط بحث نہ ہو۔

اسی طرح یہ کہنا کہ بی الیسے نے اپنی امت کی طرف سے قربانی کی اور اس کا تواب امت مرحومہ کو پہنچایا، تو یہ قیاس بھی بے کل اور غلط ہے، اس لئے کہ اول تو قربانی ایک مالی صدقہ ہے جس میں نیابت جائز ہے اور آنخضرت الیسے کی حیثیت امت کے لئے ایسی ہے جیسے گھر والوں کے لئے قیم اور ولی کی ، جس طرح ایک مرد این پورے گھر والوں کی طرف سے قربانی کرسکتا ہے اسی طرح رسول اللہ الیسے نے اپنی اور اپنی امت کی طرف سے قربانی فرمائی ، اس کاحق تو سب سے اپنی اور اپنی امن کی طرف سے قربانی فرمائی ، اس کاحق تو سب سے زیادہ آپ ہی کو پہنچتا تھا ، آپ آلیسے سب سے اولی ہیں ، جیسا کہ قرآن میں ہے:

﴿ اَلنَّهِ يُّ اَولَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِن اَنفُسِهِم ﴾ (الاحزاب: ٢)

د' نبي مومنين كے ساتھان كي جانوں سے بھی زيادہ اولیٰ ہیں''۔

اس حدیث سے اہداء تو اب پر استدلال کرنا غلط اور بے محل ہے، کیونکہ اس سے نیابت ثابت ہوتی ہے نہ کہ اہداء، نیابت اور اہداء دوالگ چیزیں ہیں۔ رہا میت کی طرف سے قربانی کا جواز تو احادیث سے ثابت ہے، خود حضرت علی رضی اللہ عنہ کو آپ میں گئی کہ آپ کی طرف سے وہ قربانی کیا کریں۔ اُمت کا آج تک اس پر عمل ہور ہا ہے، اہداء تو اب سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔

#### فاتحها ورايصال ثواب:

کے ھالوگ مروجہ رسم فاتحہ کے ثبوت میں ہدایة المصر مین میں منقول فاوی اوز جندی کے حوالہ سے بیر وابت پیش کرتے ہیں کہ آنخضرت آلی ہے صاحبزاد بے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ جب فوت ہوئے ، تو حضرت ابوذ ررضی اللہ عنہ خشک کجھور اور دور ورجس میں جوکی روٹی تھی آنخضرت آلیت کی خدمت میں لائے ، آپ آلیت نے اس پرسورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص تین بار پڑھی ، پھر ہاتھ اٹھا کر دُعا کی اور منہ پر ہاتھ اس پرسورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص تین بار پڑھی ، پھر ہاتھ اٹھا کر دُعا کی اور منہ پر ہاتھ بیم را اور حضرت ابوذ ررضی اللہ عنہ سے فر مایا: تقسیم کر دو میں نے اس کا ثواب اپنے بیم را اور حضرت ابوذ ررضی اللہ عنہ سے فر مایا: تقسیم کر دو میں نے اس کا ثواب اپنے بیم بیم ابراہیم کو بخشا ہے۔

 المحرمين والے نے بھی اس کا کوئی حوالہ ہیں دیا ہے۔

مولا نا عبدالحی صاحب لکھنوی رحمہ اللہ کے فیا وی جلد دوم ۳۲۲ میں اس قصہ کی بابت ایک استفسار اور اس کا جواب موجود ہے جس کو ثبوت کے لئے یہاں بتا منقل کیا جاتا ہے:

#### استفتاء:

س: ہم نے ہدایۃ السحر میں میں دیکھا ہے کہ حضرت طالبتہ نے اپنے ما حسر میں دیکھا ہے کہ حضرت طالبتہ نے اپنے صاحبزا دیا ابرا ہیم کے سوم اور دسویں وبیسویں وچہلم وغیرہ میں چھو ہارے وغیرہ پر فاتحہ دیا اور اصحابوں کو کھلایا پس فی زماننا پھول پان وغیرہ کرنے سے چہلم و دسویں وبیسویں میں مانع ہوتے ہیں کیسا ہے؟

هوالمصوب: بيقصه جو هداية المحر مين ميں لكھا ہے محض غلط ہے ، كتب معتبر ه ميں اس كا كوئى نشان نہيں \_ والله اعلم

حرره الراجى غفرله القوى ابوالحسنات مجمد عبدالحي تجاوزعن ذنبه الحلى والخفى مهر مجمد عبدالحي ابوالحسنات

#### حضرت ابو ہریرۃ رضی اللہ عنہ کا قصہ

ابوداود میں ہے کہ'' حضرت ابو ہریرہ رضی اللّہ عنہ نے ابلّہ شہر والوں کو کہا: کون شخص اس بات کا عہد کرتا ہے کہ وہ میرے لئے مسجد عشار میں چیا ررکعت پڑھے اور بیہ کے کہ بیا بو ہریرہ رضی اللّہ عنہ کے لئے ہے''۔

اس قصہ سے ایصال ثواب کا ثبوت پیش کرنا کئی وجہ سے غلط ہے: اول: تو یہ روایت ہی نہایت ہی ضعیف ہے اور نا قابل استدلال ہے، اس میں ابرا ہیم بن صالح بن درہم ایک راوی ضعیف ہے۔ دوم: اس میں ایصال ثواب نہیں بلکہ نیابت ہے اور وہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حکم اور وصیت پر، لہذا نیابت کوا ہداء پر قیاس نہیں کرنا چاہئے۔

ابوداود میں ہے: ایک مرد نے کہا، میری ماں مرگئ ہے اگر صدقہ کروں تواس کے لئے مفید ہوگا؟ آپ علیہ نے فرمایا: ''ہاں''۔ پھر اس نے ایک باغ صدقہ کردیا۔ ایک روایت میں ہے کہ ناگہاں مرگئ ہے اگریہ بات نہ ہوتی تو صدقہ کرتی۔ کیااس کی طرف سے کفایت کرے گا؟ فرمایا: ''ہاں''۔ پہلی روایت میں یہ بھی ہے کہ ''اگروہ کلام کرتی تو صدقہ کرتی''۔

یہ حدیثیں اولا د کے بارے میں ہیں اوران سب میں نیابت کی صورت متحقق ہے یہ دونوں عورتیں صدقہ کا پختہ ارادہ کر چکی تھیں، اگر ان کو فرصت ملتی تو صدقہ کرتیں۔لہذاان کی اس نیت کواُن کی اولا د نے نائب بنگر پوری کیا،ایسی نیابت جائز اور ثابت ہے لیکن اس حدیث سے اہداء تواب کا کچھ تعلق نہیں۔

میت کے گھر کھا نا کھانے کی روایت:

بعض لوگوں نے دفن کے بعد میت کے گھر جمع ہو کر کھانا کھانے کے جواز میں

مشکولة باب المعجزات كى اس حديث سے استدلال كيا ہے كه آنخضرت عليك الكہ ميت كے دفن سے واپس ہوئے، تو ميت كى بيوى نے آپ كوكھانے كى دعوت دى جيات في ميت كى بيوى نے آپ كوكھانے كى دعوت دى جي آپ نے تبول فر ما يا اور آپ عليك نے نجى كھا يا اور دوسر بے لوگوں نے بھى ۔ يہ حديث صحيح ہے ، بيہ قل اور ابود اود ونوں نے نقل كيا ہے ۔ ليكن بيہ بات غلط ہے كه دعوت دينے والى عورت ميت كى بيوى تھى ، بلكہ وہ ايك عام قريش عورت تھى ، اصل شبهہ لفظن ' وَ ' كى ضمير كى زيا د تى سے بيدا ہوا ہے لين ' دَاعي امر أتِهِ ' (ايك عورت كا داعى ) كے بجائے كا تب نے نقلطى سے ' دَاعي امر أتِهِ ' (يعنى ميت كى بيوى كا داعى ) كے بجائے كا تب نے نقلطى سے ' دَاعي امر أتِهِ ' (يعنى ميت كى بيوى كا داعى ) كے بجائے كا تب نے نقلطى سے ' دَاعي امر أتِهِ ' (يعنى ميت كى بيوى كا داعى ) كے بجائے كا تب نے نقلطى سے ' دَاعي امر أتِهِ ' (يعنى ميت كى بيوى كا داعى ) كے بجائے كا تب نے نقلطى سے ' دَاعي المر أتِهِ ' (يعنى ميت كى بيوى كا داعى ) كے بجائے كا تب نے نقلطى سے ' دَاعي المر أتِهِ وَ اللہ علیہ دیا ہے۔ ابوداؤ د۔

اور جہاں بھی بیروایت منقول ہے ہر جگہ ' ذاعبی امسر آ۔ ق ' ہی ہے ' ذاعبی امسر آ۔ ق ' ہی ہے ' ذاعبی امسر آ آت کا تب کا سہو ہے اور ایک صحابیہ سے بیتو قع نہیں کہ ایک فعل بدعت کا ارتکاب کرے کیونکہ میت کے گھر جمع ہو کر کھانا کھانافعل جا ہلیت ہے۔ اور ابن ماجہ کی حدیث سے حدیث سے حدیث سے میں اس کونو حہ کہا گیا ہے جو فعل حرام اور قابل لعنت ہے۔ اس حدیث سے میت کے لئے اہداء تو اب پر استدلال کرنا صحیح نہیں ہے۔ تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو کتا ہے ابخائز مولفہ مولا ناعبد الرحمٰن صاحب محدث مبار کیوری رحمہ اللہ ص کے متا اور قابت کے اللہ الحمٰن صاحب محدث مبار کیوری رحمہ اللہ ص کے متا اور قابت کے لئے ملاحظہ ہو کتا ہے۔ تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو کتا ہے۔ کتاب الجنائز مولفہ مولا ناعبد الرحمٰن صاحب محدث مبار کیوری رحمہ اللہ ص

## قبرون يرقرآن خوانى اورايصال ثواب كابيان

مولا نا عبدالرحمٰن صاحب مبار کپوری رحمہ اللہ نے کتاب البخائز میں لکھا ہے کہ '' امام نو وی نے اپنی کتاب'' اذ کار'' میں لکھا ہے کہ مجمد بن احمد المروزی نے کہا کہ

میں نے احمد بن صنبل سے سنا وہ کہتے تھے: جب تم قبرستان میں جاؤتو سورہ فاتحہ اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس اور قل هواللہ احد پڑھوا وراس کا ثواب مر دوں کو بخشو، مردوں کو ثواب بہنچے گا۔ بعض اہل علم نے امام احمد سے اس کے ثبوت کا انکار کیا ہے، امام احمد کے علاوہ اور اہل علم نے بھی زیارت قبور کے وقت ان سور توں اور بعض اور سور توں کو پڑھنے اور ائن کا ثواب مردوں کو بخشنے کو لکھا ہے، مگر باوجود تلاش کثیر کے اس بارہ میں کوئی حدیث مرفوع سے خطر سے نہیں گذری اور جو مرفوع حدیثیں اس بارے میں نقل کی جاتی ہیں وہ سب ضعیف ہیں۔

 فر مایا: جو شخص قبرستان میں داخل ہو پھر سورہ کیلین پڑھے تو اللہ تعالیٰ مردوں سے شخفف کرتا ہے۔ ازانجملہ ایک وہ حدیث ہے جس کو قرطبی نے اپنے تذکرے میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت کیا ہے کہ جب کوئی مومن آیۃ الکرسی پڑھے اور اس کا ثواب مردوں کو بخشے تو اللہ تعالیٰ مشرق اور مغرب کی ہر قبر میں نور داخل کرتا ہے اور ان کی خوابگا ہوں کو وسیع کرتا ہے اور پڑھنے والے کو ساٹھ نبی کا ثواب دیتا ہے اور ہرمیت کے مقابلہ میں اس کا ایک درجہ بلند کرتا ہے اور ہرمیت کے مقابلہ میں اس کا ایک درجہ بلند کرتا ہے اور ہرمیت کے مقابلہ میں اس کا ایک درجہ بلند کرتا ہے اور ہرمیت کے مقابلہ میں اس کے واسطے دس نیکیاں لکھتا ہے۔ یہ چاروں حدیثیں ایصالی ثواب کے بارے میں ان کونقل کے بارے میں بہت مشہور ہیں ، اکثر علاء ایصالی ثواب کے بارے میں ان کونقل کرتے ہیں ، مگر یہ سب ضعیف ہیں اہل علم نے ان کے ضعیف ہونے کی تصریح کی ہے ، لیکن حافظ سیوطی نے لکھا ہے کہ یہ روایتیں اگر چہ ضعیف ہیں لیکن ان کا مجموعہ ہیں ایک کہ جو عہ بیا تا ہے کہ ان کی پچھاصل ہے۔ انتھی کتاب الجنا بُرضفیہ ۱۰ - ۱۰ ۱۰ میں ا

ان احادیث میں دومسکے ذکر ہوئے ہیں: قبرستان میں قرآن پڑھنا ، مردوں کو قرآن کا ثواب بخشا۔ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ قبرستان میں قرآن پڑھنا مکروہ سمجھتے تھے، جمہورسلف اور قدیم اصحابِ احمد کا یہی مذہب ہے۔ ایک روایت امام احمد سے ہے کہ بدعت ہے، بعض حنابلہ مکروہ نہیں سمجھتے ۔ کتاب الفروع میں ہے کہ مردوں کو قرآن کا ثواب بخشا بھی مختلف فیہ ہے، امام مالک اورامام شافعی رحمہما اللہ کے نزدیک قرآن کا ثواب نہیں پہنچتا اورامام احمد اور ابوحنیفہ رحمہما اللہ کے نزدیک بہنچتا ہے۔ امام

شافعی رحمہ اللہ نے عدم وصول پر قرآن سے استدلال کیا ہے۔ جامع البیان میں ہے: ﴿ وَأَن لَيسَ لِلإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَیٰ ﴾ لا یشاب احد بفعل غیرہ۔
''انسان کے لئے صرف وہی ہے جواس نے کوشش کی''، یعنی دوسرے کے فعل پر کسی کوثواب نہیں پہنچتا۔

امام شافعی رحمه الله نے اسی سے استدلال کیا ہے کہ قرآن کا تواب مُر دوں کونہیں پنچا، نیز حدیث: ﴿ إِذَا مَاتَ الإِنسَانَ انقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِن ثَلاَثٍ ﴾ تزجمہ: جب انسان مرجاتا ہے تو اس کاعمل منقطع ہوجاتا ہے، صرف تین چیزیں باقی رہ جاتی ہیں۔

یہ حدیث اور آیت بعمو مہ اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اہداءِ تواب باطل امر ہے۔ جن حدیثوں کوشنخ جلال الدین سیوطی نے نقل کر کے ضعیف کہا ہے وہ ان ادلّہ قطعیہ کا مقابلہ نہیں کرسکتیں ۔ لہٰذا صحیح بات یہی ہے کہ اہداء تواب پر کوئی دلیل نہیں۔ یہ ساری تفصیلات رسالہ 'اہداء تواب' مولفہ محمصا حب گوندلانوالاسے ماخوذ ہیں۔ قرآن خوانی اور ایصال تواب سے متعلق مندرجہ بالا دلائل سے آپ پراچھی طرح واضح ہوگیا ہوگا کہ عبادات بدنیہ جیسے تلاوت قرآن اور نماز وغیرہ کا تواب میت کو پہنچنا کسی صحیح حدیث صریح سے ثابت نہیں اور جوروایتیں عبادات بدنیہ کے تواب کے پہنچنا کسی صحیح حدیث صریح سے ثابت نہیں ، وہ سب ضعیف اور نا قابلِ وثوق ہیں۔ کے پہنچنے کے بارے میں نقل کی جاتی ہیں ، وہ سب ضعیف اور نا قابلِ وثوق ہیں۔ افسوس ہے کہ قرآن خوانی کی بیر سم علاء کی بے حد تو جہی کی وجہ سے اب عوام افسوس ہے کہ قرآن خوانی کی بیر سم علاء کی بے حد تو جہی کی وجہ سے اب عوام

وخواص میں اتنی رائج اور عام ہوگئ ہیں کہ اس کے خلاف عوام مشکل ہی سے پھے سنا
پیند کرتے ہیں، لیکن فاصد ع بِما تُؤمَرُ کے بمصد اق اس رسم باطل کے خلاف
ہم حق کی آ واز بلند کررہے ہیں، امیدہ سے یہ آ واز صدابصحر اثابت نہ ہوگی اور ہماری
پیخریری کوششیں انثاء اللہ مؤثر اور نتیجہ خیز ثابت ہوگی اور جولوگ بھی تعصب اور ہوئی
سے پاک ہوکر اس کا مطالعہ کریں گے ان کا جذبہ حق اور آزاد ضمیر انہیں قبولتِ حق پر مجبور کرے گا۔ وَمَا عَلَیْنَا إِلَّا الْبَلاَغ۔

#### چھرسالے کی بابت:

حکومت مصر کی وزارت اوقاف نے میت کے لئے قرآن خوانی اور جنازہ سے متعلق دوسری بدعات کے رداوراصلاح کے لئے علاءاز ہر کی کمیٹی مقرر کی بھی ،جس کے رکن رکین استاذ محمد احمد عبدالسلام نے کمیٹی کے مشورہ پرایک رسالہ '' حسک المقراء ۔ قلاموات هل یصل ثوابها المیهم " مرتب کیا جوطیع ہوکر بڑی تعداد میں تقسیم ہوا۔ قرآن خوانی کا بیرسالہ دراصل اسی عربی رسالہ کا اردوتر جمہاور تلخیص ہے اور مقدمہ میں ہم نے مشہور محدث مولا نا محمد صاحب گوندلانوالہ کے رسالہ ' اہداء ثواب' کا خلاصہ پیش کردیا ہے ، نیز مولا نا عبدالرحمٰن صاحب مبار کپوری رحمہ اللہ کی تحقیقات سے بھی پورا استفادہ کیا ہے اس کتاب کو استاذ مبار کپوری رحمہ اللہ کی تحقیقات سے بھی پورا استفادہ کیا ہے اس کتاب کو استاذ مبار کپوری نے مطالعہ فر ماکر العلماء مخدوم ومحتر م مولا نا عبداللہ صاحب شخ الحدیث مبار کپوری نے مطالعہ فر ماکر عاجر اللہ تعالی اس رسالہ کو عوام جا بجانتھے فر مائی ہے ، فیجز اہم اللہ خیراً ۔ وُعا ہے کہ اللہ تعالی اس رسالہ کو عوام جا بجانتھے فر مائی ہے ، فیجز اللہ عبداً ہوا ۔ وُعا ہے کہ اللہ تعالی اس رسالہ کو عوام

کی ہدایت کا بہتر ذریعہ بنائے اور مولف ومترجم وصحح سب کی محنتوں کو قبول فرمائے آمین ۔

مختاراحم<sup>سلف</sup>ی ندوی مدیرالدارال<sup>س</sup>لفیه مورخه ۲۲ اکتوبر ۲ <u>کوائ</u>

### ا زعلا مهاحمه بن حجر قاضی محکمه شرعیه قطر

﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَانَهَاكُم عَنهُ فَانتَهُوا ﴾ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحبِهِ وَسَلَّمَ ـ

آپ نے رسالہ" اھداء القراق للاموات" پر جاشیہ اور تیمرہ کھنے کی مجھ سے فرمائش کی ہے ، معلوم ہو کہ بیرسالہ اپنے موضوع پر کافی ہے اور مولف نے قرآن خوانی کا ثواب مردوں کو نہ پہنچنے کے بعض دلائل اور فدا ہب اربعہ کا ذکر کر کے ثابت کردیا ہے کہ مردوں کو ثواب پہنچا نے کے لئے مروجہ قرآن خوانی کی رسم" بدعت ہے 'اور جس نے کتاب وسنت کی ذرا بھی مہک سوگھی ہوگی اس کوخوب معلوم ہوگا کہ اللہ اور اس کے رسول ہوگئے۔ اور اصحاب رسول ہوگئے۔ اور اسمحاب رسول ہوگئے۔ اور اسمحترین سے اس کی بابت کچھ بھی ثابت نہیں اور ایصال ثواب یا قبروں پر قرآن خوانی کو جائز قرار دینے والے کوئی واضح دلیل بھی نہیں پیش کرتے اور وہ محض گذشتہ فقہاء کے اس قول کو پکڑے بیٹھے ہیں کہ ہرتم کے عمل وطاعت کا ثواب مُر دوں کو ہدیہ کرنا جائز ہے ۔ لفظ'د کل' تو عموم پر دلالت کرتا ہے جس میں ہرقتم کے عمل شامل ہیں ۔ بس اس کی آڑ لے کر بعد والوں نے اس میں مزید وسعت دیدی اور دین میں وہ باتیں داخل کر دیں جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی ہوادراس مسکلہ کومیت کی طرف سے جج کرنے کی نیابت پر والوں نے اجازت نہیں دی ہوادراس مسکلہ کومیت کی طرف سے جج کرنے کی نیابت پر اور بعض مذا ہب کے مطابق روزے کی قضا پر قیاس کر بیٹھے ، (جسے امام شافعی رحمہ اللہ نے اجازت نہیں دی ہوادراس مسکلہ کومیت کی طرف سے جج کرنے کی نیابت پر اور بعض مذا ہب کے مطابق روزے کی قضا پر قیاس کر بیٹھے ، (جسے امام شافعی رحمہ اور بعض مذا ہب کے مطابق روزے کی قضا پر قیاس کر بیٹھے ، (جسے امام شافعی رحمہ اور بعض مذا ہب کے مطابق روزے کی قضا پر قیاس کر بیٹھے ، (جسے امام شافعی رحمہ اور بعض مذا ہب کے مطابق روزے کی قضا پر قیاس کر بیٹھے ، (جسے امام شافعی رحمہ اور بھی اور دین عمل کو اور بھی امام شافعی رحمہ اور بعض مذا ہوں کو کو کھوں کو کیاب کو کھوں کیاب

الله كا قديم قول اورامام احمد بن حنبل رحمه الله كا مذهب، نذر كے روزوں كى قضاكى بابت اور جولوگ بعد ميں آتے گئے وہ فلاں شخ ، فلاں عالم كے قول اور فلاں كے حاشيہ كودليل بناليا اور بير بات بھول گئے يا بھلا دى كه الله كى كتاب اوراس كے رسول عليقية كى سنت صححه يا حسنہ كے سواكو كى دوسرى چيز دليل و حجت نہيں بن سكتى ۔

رہے علاء کے اقوال تو وہ چاہے گئے ہی ہڑے فاضل کیوں نہ ہوں اور علم کے گئے ہی اور نے مقام پر فائز کیوں نہ ہوں ، اُئی صرف وہی بات قبول کی جائے گی جو کتاب وسنت کے موافق ہوا ور اس کے بعد ان کی خطا وصواب دونوں پر اجر ملے گا، حق وصواب کے مطابق کہنے والوں کو دو ہر ااجر اور خطاکر نے والوں کو اکبر الیکن جن با توں میں انہوں نے خطاکی ہوان میں ان کی تقلید جائز نہیں اور یہ وہی قاعدہ ہے جس کی طرف ہم نے پہلے اشارہ کر دیا ہے کہ مسئلہ اہداء ثواب کو وضع کرنے والوں نے خطاکی ہے، چاہے وہ کتنا ہی ہڑا عالم رہا ہو، اس لئے کہ قرآن کا پڑھنا عبادت نے خطاکی ہے، چاہے وہ کتنا ہی ہوتی ہے یعنی خود ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ جائز ہے اور یہ مستحب اور یہ واجب، بلکہ وہی کہیں گے جو اللہ نے فرمایا اور جو اس کے اللہ رسول مستحب اور یہ واجب، بلکہ وہی کہیں گے جو اللہ نے فرمایا اور جو اس کے اللہ رسول علیق ایت سے اور یہ خاب ہے بارے میں بھی ، تو ہم نے اس کے متعلق اثبات میں کہا اور جس کے بارے میں جھی ، تو ہم نے اس کے متعلق اثبات میں کہا اور جس کے بارے میں جسے نماز اور قرآن کا پڑھنا اور ماتم چہلم اور جس کے بارے میں گھڑت رسومات تو ہم بھی اس کے جواز کے قائل نہیں اور نہیں اس کے جواز کے قائل نہیں اور نہیں

کے لئے روا ہے کہ ایس بے بہوت باتوں پر عمل کرے۔ لہذا لفظ' کل'' (ہر قتم کی عبادت تو اس ہے ) جو خرابیاں پیدا ہو عتی تھیں ان کو بیان کر دیا۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ بھی کوئی عالم البچھے ارادے یا غفلت سے خطا کر جاتا ہے لیکن اس کے بعد جولوگ پیروی کرتے ہیں وہ احادیث اور تفاسیر اور علماء سلف کے اقوال کی چھان بین کی زحمت نہیں اٹھاتے اور اس عالم کے قول کوایک مسلمہ قضیہ بنا کر اختیار کر لیتے ہیں۔ مثلاً بعض علماء کبار نے بدعت کو پانچ حصوں میں تقسیم کر ڈالا واجبہ ، مندوبہ، مسلہ اور حمال اور حمال اور منا بیت کی اشاعت کا کتنا بدترین متیجہ نکلے گا ، چنا نچہ ایسا ہوا کہ بعد والوں نے اس قول کو دلیل بنا کراپنی کتا بوں کو گمرا ہیوں اور بدعات کی تحسین سے بھر ڈالا جن میں سے ایک میں برعت بھی ہے۔

رسول الله علی کے عہد مبارک اور عہد صحابہ میں بہت سے مسلمان وفات پائے اور صحابہ کی بہت سے مسلمان وفات پائے اور صحابہ کرام اور تابعین کا انتقال ہوالیکن کسی نے بیروایت نہیں کی کہان میں سے کسی برکسی نے قرآن بڑھا ہونہان کی قبر برنہ مسجد میں نہ کسی مجلس میں ۔

اور تعجب ہے کہ جولوگ امام مالک اور امام شافعی رحمہما اللہ کی طرف اپنا انتساب کرتے ہیں تو یہ دونوں ہی امام جلیل امداء ثواب کے قائل نہیں جس کا اعتراف وہ لوگ بھی کرتے ہیں جواس کو جائز سمجھتے ہیں خازن اور ابن کثیر وغیر ہم نے اس کی وضاحت کر دی ہے اور تمام تفاسیر اور شروح احادیث بھی اس پر دلیل ہیں کہ امام

شافعی اورا مام ما لک رحمهما الله اس کو جائز نهیں سمجھتے ۔

بعد والوں نے کتاب وسنت اور اعمال صحابہ کی دلیل کے بغیر ہی اس کو جائز سمجھ لیا اور جسیا کہ میں نے پہلے کہا اپنے علماء کے قول کو دلیل بنا کر اس رسم سے چمٹ گئے اور جب وہ کسی رائے کی تائید کرنا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو جمہد بنا کر پیش کرتے ہیں اور بعض آیات واحا دیث کے مفہوم کو دلیل بنا لیتے ہیں خواہ وہ حدیثیں کتی ہی ضعیف کیوں نہ ہوں ، جب انہیں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ علیہ کی طرف بلایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ زید اور عمر کے قول کو چھوڑ کر قرآن وحدیث کو دلیل بناؤ تو جاتا ہے اور اجتہا دہارے لئے جائز نہیں اور اجتہا دہارے لئے جائز نہیں اور اجتہا دکا دروازہ تو صدیوں سے بند کر دیا گیا۔

حاصل کلام یہ کہ اہداء تو اب اور میت کی وجہ سے قبروں پر اور مجالس اور مساجد میں قرآن پڑھنا بدعت وضلالت ہے جس سے لوگوں کو متنبہ کرنا ضروری ہے حدیث شریف میں وار دہے: ﴿إِیَّا کُم وَمُحدَثَاتِ الاُمُودِ فَإِنَّ کُلَّ مُحدَثَةٍ بِدعَةً وَكُلُّ بدعَةٍ ضَلاَلَةً ﴾

''نئی پیدا کی ہوئی باتوں سے بچواس لئے کہ ہرایجاد کردہ بات بدعت ہے اور سب بدعت صلالت ہے''۔

نیز فرمایا: ﴿ مَن أَحدَث فِی أَمرِ نَا هٰذَا مَا لَیسَ مِنهُ فَهُوَ رَدُّ ﴾ ''جس نے ہمارے اس دین میں وہ بات ایجاد کی جواس میں نہ تھی وہ مردود ہے'۔ اور قرآن خوانی کا پیرسالدا چھاہی ہے، البتہ اس میں اعتراضات کے جوابات نہیں ہیں، مقدمہ میں یہ کی پوری کردی گئی ہے۔ اور بہت مدت سے میرے دل میں بیہ خیال تھا کہ اس موضوع پر ایک رسالہ کھوں جس میں قرآن خوانی کے قائلین کے شہات کواچی طرح رد کروں اور اس کی بابت کتاب وسنت اور علماء کے اقوال پیش شہات کواچی طرح رد کروں اور اس کی بابت کتاب وسنت اور علماء کے اقوال پیش کردوں کین عوائق اور موافع جیسا کہ آپ کو معلوم ہے فرصت نہیں دیتے۔ ایک بات اور بھی ہے کہ الحاد اور کفر وضلال کاسلی عظیم ٹوٹ پڑا ہے، اس لئے اب علماء کا فرض ہے کہ دین صحیح کی تعلیم و بلیغ کے لئے اُٹھ کھڑے ہوں اور کفاراور طورین کارد کریں۔ اہداء ثواب پر مزید کلھنے کے لئے کسی اور فرصت میں دیکھا جائے گا، اس وقت اتنا ہی کافی سمجھتا ہوں۔ وَصَلَی اللّٰہ عَلَیٰ سَیّدِ فَا مُحَمّدٍ وَعَلَیٰ آلِهِ وَصَحِبِهِ وَسَلّم۔ کافی سمجھتا ہوں۔ وَصَلّی اللّٰہ عَلَیٰ سَیّدِ فَا مُحَمّدٍ وَعَلَیٰ آلِهِ وَصَحِبِهِ وَسَلّمَ۔ میں املا عیں نے یہ ضمون عدالت میں بیٹھ کرانتہائی عجلت اور مصرو فیت کے عالم میں املا میں نے یہ ضمون عدالت میں بیٹھ کرانتہائی عجلت اور مصرو فیت کے عالم میں املا توفیق ہے۔ کرایا ہے اگر کوئی خطا پائیں تو میری طرف سے سمجھیں اور حق وصواب ہوتو اللّٰد کی توفیق ہے۔

احمد بن حجر قاضی محکمه ٔ شرعیه قطر ۱۵محرم ۳۹۲

## نزول قرآن كامقصد

المارے ربنے بیقر آن کس کئے نازل کیاہے؟

کیا اس لئے کہ اس سے تعویذ گنڈے بنائے جائیں اور بچوں اور مریضوں کو پہنائے جائیں اور بچوں اور مریضوں کو پہنائے جائیں؟

یا اس کئے کہ قبرستان میں مردوں پر پڑھا جائے اور کھ ملا اس کو مال سمیٹنے کا ذریعہ بنالیں؟

یااس لئے کہ مکارلوگ اسے برتنوں پرلکھا کریں اور دھوکراس کا پانی مریضوں اورسحرز دہلوگوں کو پلائیں۔

یااس لئے کہ کام چوراور بے عمل لوگ بھیک مانگنے کے لئے راستوں پر پڑھا کریں؟

یااس لئے کہ پورا قرآن ایک صفحہ میں چھاپ کر زینت اور برکت کے لئے دیواروں اور تعویذ بنا کر گر دنوں میں لٹکا یا جائے؟

کے یااس کئے کہ پیشہ ورلوگ اس کی تعویذ بنا ئیں اور مسجدوں کے دروازوں پر گلا پھاڑ کھاڑ کھاڑ کرفروخت کریں ، آیۃ الکرسی اور معوذتین کے تعویذ پانچ پانچ آنے میں ؟

اللہ نے قرآن اس کئے نازل فرمایا ہے کہ قوال اور گویتے اس کو گائیں اور سننے والے اس کے نغموں اور موسیقی پراچپل کو دکریں اور جوش طرب میں آہ اور واہ کی بارش کریں ؟

🖈 جیسے وہ کسی کلب یامجلسِ طرب میں ہوں؟

ہ یااس کئے کہ بغیر سو ہے سمجھے محض طوطوں کی طرح اس کی تلاوت کی جائے؟

ہ یا ہے اس کئے اتارا گیاتھا کہ اس سے جہاں ہمارے اسلاف نے دنیا فتح

کرڈ الی تھی اب اس کے بجائے آج وہی قرآن کسی اندھیرے گوشے میں غلاف کے اندر رکھ دیا جائے اور گرد وغبار کی تہہ کے اندر وہ چھپار ہے؟ تجھے سے عفو و کرم کی التجا
ہے یارب۔

ہ اپنی کتاب عظیم تونے ان کا موں کے لئے نہیں نازل فرمائی، بلکہ یہ کتاب تونے اس کے آیات پرغور کریں اور بیلوگوں کے لئے روشن چراغ بنے، تونے اس لئے نازل فرمایا تھا کہ بیرسارے عالم کے لئے دوشن چراغ بنے، تونے اس لئے نازل فرمایا تھا کہ بیرسارے عالم کے لئے دیشیرونذیں'' بنے۔

ﷺ یہ کتاب تو نے زندوں کے لئے اتاری تھی مردوں کے لئے نہیں، تونے اس لئے اتارا تھا کہ مسلمان اس کو اپنے گھروں، بازاروں اور مدرسوں میں اپنا نظام ودستور بنائیں۔

ہم نے اسے چھوڑ دیا اور زندگی کی راہ پراس طرح چلے کہ قرآن کے مقاصداور پروگرام ترک کرنے اور قرآن کے خلاف عملی بغاوت کے نتیجے میں ہم پستی اور بد بختی کی قعر مذلت میں گرتے ہی چلے گئے۔

ہم نے قرآن کامفہوم اور اس کے مقاصد کو پچھ اسنے عجیب وغریب طریقے سے

بدل ڈالاجس کی مثال بچیلی امتوں میں نہیں ملتی ، بچیلی امتوں نے بھی آسانی کتابوں کا انکار کیالیکن ہم نے بیہ بات کسی امت کے متعلق نہیں سنی کہ اس نے آسانی کتاب کومُر دوں کے لئے یونجی بنائی ہو۔

ہم نے ان کروڑوں انسانوں کو بے لگام چھوڑ دیا جن کی تبلیغ و ہدایت کا ہمیں ذمہ دار بنایا گیا تھا، جس کا نتیجہ بیہ ہوا کہ کہ انہوں نے جنگ اور تباہی کے وہ آلات بنائے جوان کے اور ہم سب کے لئے تباہی کا باعث بنے ہوئے ہیں۔

چوده صديال پهلے رسول الله الله الله الله وَسُنَّتِي ﴿ اللهِ وَسُنَّتِي ﴾ اللهِ وَسُنَّتِي ﴾ المرينِ لن تَضِلُوا مَا تَمَسَّكتُم بِهِمَا كِتَابُ اللهِ وَسُنَّتِي ﴾

ترجمہ: میں نے تم میں دو چیزیں ایسی حجھوڑی ہیں کہ جب تک تم ان کومضبوط پکڑے رہوگے ہرگز گمراہ نہ ہوگے، وہ ہیں اللّٰہ کی کتاب اور میری سنت ۔

جب ہمارے آباو اجداد نے حقیقی معنوں میں اس کو مضبوط پکڑا اور اسے اپنی زندگی اور عمل کا دستور بنالیا تو چند ہی سال میں ساری دنیا کے سردار اور انسانیت کے رہنما بن گئے۔ قرآن تو ہم روز پڑھتے ہیں مگر اس کی قراءت ہمارے حلق سے پنچے نہیں اتر تی ، ہم تو سلف صالحین سے زیادہ قرآن پڑھتے ہیں ،لیکن کسی طرح بس پڑھتے ہیں نہ ہم نہ تد بر نہ عمل ۔ بلکہ ہم میں سے اکثر کی تلاوت پر تو برزگوں کا بیہ مقولہ صادق آتا ہے: (گم تالی لِللَّو آن وَالمُو آن وَالمُو آن مَلِعنهُ)

ترجمہ: کتنے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن خود انہیں کولعنت کرتا ہے،

مثلًا وه يرُّ صَتِي : ﴿ أَلا لَعنَهُ اللهِ عَلَىٰ الظَّالِمِينَ ﴾ وهو ظالم

ترجمہ: ظالموں پراللہ کی لعنت ہو، بسااوقات ظالم وہ خود ہوتا ہے اور اللہ کی لعنت خوداس کی زبان سے اس پریڑ جاتی ہے اور اس کوا حساس تک نہیں ہوتا۔

مسلمانو! کیا اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ ہم اپنی غفلت سے بیدار ہوجا کیں اور ضلالت سے اپنا دامن صاف کرلیں ۔ آخر ہمارے علماء ان بدعات کے خلاف جنگ کرنے کے لئے کب کھڑے ہول گے؟ اگر ان کے اندران بدعات کے خلاف لب کشائی کی ہمت نہیں تواپنی دستار فضیلت اتار دیں ، یا کم از کم ان لوگوں کی تا ئید کریں جو ان بدعات کے خلاف لڑر ہے ہیں ، لیکن افسوں کا مقام ہے کہ خود علماء دین ہی نے ان بدعات کو ذریعہ معاش بنار کھا ہے اور ان کی مخالف کرنے والوں کو مختلف آ داب اور نفرت انگیز فقوں سے مہم کررہے ہیں ۔ ہم کو چاہئے کہ ایسے نازک دور میں جبکہ ہم کو غاندانی ، سابی اور اقتصادی خطرات نے ہر چہار طرف سے گھرر کھا ہے ، ہم اپنی غاندانی ، سابی اور اقتصادی خطرات نے ہر چہار طرف سے گھرر کھا ہے ، ہم اپنی گہری نیند سے بیدار ہوجا ئیں اور کتاب اللہ پر پوری طرح جم جا ئیں اور اس کی گلوت غور تد ہر کے ساتھ کر س اور اسے زندگی کا منشور اور دستور حیات سمجھیں ۔

آئندہ صفحات میں مُر دوں کے لئے قرآن خوانی کی مروجہ رسم کے متعلق بڑی اہم بحث آرہی ہے، جسمیں قبروں اور مردوں ، پر قرآن خوانی کرنے والوں کے ان تو ہمات اور جھوٹے وعووں کا پردہ چاک کیا گیا ہے اور شیح دلائل سے اس کو واضح کیا گیا ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کا ثواب مُر دوں کونہیں پہنچنا اور ثابت کیا گیا ہے کہ اس من گھڑت رسم سے قرآن کا بے محل استعال ہور ہا ہے جس کی وجہ سے اس کی عظمت، قدر دمنزلت اور مقصد نزول متاثر ہور ہا ہے ہم اس مقدمہ کوایک مفکر کی اس عظمت ، فدم کررہے ہیں۔

'' مسلمانوں! تم ابھی تک دین کے نام نہادٹھیکد اروں اور کم علم ملاً وَں کے غلام ہو، اور تم ابھی تک اپنی زندگی کے قانون اور فقہ میں قرآن کی حکمت سے مدد نہیں لیتے ہو۔

قرآن جوتمہاری زندگی کا مقصد ہے اور تمہاری قوت کا سرچشمہ، لیکن قرآن سے تمہارا لگا وَ زندگی کے کاموں سے تمہارا لگا وَ زندگی کے لئے نہیں موت کے لئے ہے۔ جب زندگی کے کاموں سے فارغ ہو کرتم موت کی سرحد میں داخل ہوتے ہو، تو نزع کے عالم میں قرآن تم پر پڑھا جاتا ہے تا کہتم سہولت سے مرجا وَ کتنی عجیب بات ہے کہ قرآن تم کوزندگی اور قوت بخشنے آیا تھا، اب اس لئے پڑھا جاتا ہے کہتم آرام سے مرجاؤ۔

ضرورت ہے کہ اسلام سے دور کرنے والی اس سڑی ہوئی تقلید کے خلاف بغاوت کی جائے اور دور جاہلیت کے عرب مشرکین سے زیادہ شرک کرنے والے ان قبر پرستوں کی اصلاح کی کوشش کی جائے جومصائب کے وقت مُر دوں کی بوسیدہ ہڈیوں کی طرف رخ کرتے ہیں اور انہیں سے اپنی حاجات پوری کرنے کی درخواست کرتے ہیں ، ان کے نام پر جانور ذرج کرتے ہیں اس خیال سے کہ قبروالے ان کو اللہ کے قریب کردیں گے۔

الله تعالى نے اكثر آیات میں ان قبر پرستوں كا مذاق اڑایا ہے جنہوں نے مردوں سے استغاثہ كركے اپنى عقلوں كوسنح كر ڈالا اور اپنے ضمير كو مارديا ہے اور چونكہ كتاب الله كا دامن انہوں نے چھوڑ دیا ہے ، اس لئے شرك ان كے دلوں میں جم گیا ہے۔ الله كا دامن انہوں نے چھوڑ دیا ہے ، اس لئے شرك ان كے دلوں میں جم گیا ہے۔ الله كا ارشادہ ہے : ﴿ وَ مَن اَضَالُ مِ مَن يَد هُوا مِن دُونِ اللّٰهِ مَن لائستَ جِيبُ لَهُ إلى يَومِ القِيَامَةِ وَهُم عَن دُعَائِهِم غَافِلُونَ ﴾ لائستَ جِيبُ لَهُ إلى يَومِ القِيَامَةِ وَهُم عَن دُعَائِهِم غَافِلُونَ ﴾ (الاحقاف: ۵)

ترجمہ: اوراس شخص سے بڑھ کر گمراہ کون ہوسکتا ہے جوایسے لوگوں کو پکارے جو قیامت تک ان کو جواب نہ دیے سکیں اوران کوان کے پکارنے ہی کی خبر نہ ہو۔

نيز فرايا: ﴿ لَهُ دَعوَ ـ أُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدعُونَ مِن دُونِهِ لاَ يَستَجِيبُونَ لَهُم بِشَيءٍ إلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيهِ إلى المَاءِ لِيَبلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ ، وَمَا دُعَاءُ الكَافِرِينَ إلَّا فِي ضَلاَلٍ ﴾ (الاتقاف:١٣) \_

''سودمند پکارنا تو اسی کا ہے اور جن کو بیلوگ اس کے سوا پکارتے ہیں وہ ان کی پکار کوکسی طرح قبول نہیں کرتے مگر اس شخص کی طرح جوا پنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف بھیلا دیے تا کہ دور سے اس کے منہ تک آ جائے حالانکہ وہ اس تک بھی نہیں آسکتا اور کا فروں کی پکار ہے''۔

ضرورت ہے کہ ہم شریعت محمد پیٹائیں کو بدعات سے پاک وصاف کریں اور اصلاح دین کی مشعل لے کراٹھیں اسی پر ہماری دین ترقی منحصر ہے اور اسی میں ہماری

عزت کا راز مخفی ہے۔ اس لئے ہم علماء اور مفکرینِ اسلام کو دعوت دیتے ہیں کہ اصلاح اُمّت کے لئے کھڑے ہول۔

سوال

کیا قر آن خوانی کا ثواب مردوں کو پہنچتا ہے؟ **الجواب** 

ہمارے ایک دینی بھائی نے ہم سے بیسوال کیا ہے کہ: '' کیا قرآن خوانی کا ثواب مردوں کو پہنچتا ہے؟

لہذا ہم چاہتے ہیں کہ اس موضوع پرتفصیل سے اپنے خیالات کا اظہار کر دیں۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے ہم قبروں کی زیارت اورایصال تو اب سے متعلق جملہ امور کاتفصیلی ذکر کررہے ہیں۔

قبروں کی زیارت کے بارے میں آنخضرت قلیلہ کامعمول

سنن ابو داؤد میں ہے کہ رسول الله علیہ جب میت کو دفن کرنے سے فارغ ہوجاتے تو قبر کے پاس کھڑے رہتے اور فرماتے: ''اپنے بھائی کے لئے ثابت قدمی کی دُعا مانگو کیونکہ ابھی اس سے سوال کیا جائے گا''۔ اور ابوداود میں یہ بھی ہے کہ میت جب قبر میں رکھی جاتی تو آپ اللہ فرماتے: '' بِسم اللّه وَبِاللّه وَعَلَیٰ مِلّة رَسُولِ اللّه '(۱)۔

ان احادیث میں کبھی بید ذکر نہیں آیا کہ آپ آلیگہ نے قبر پر کوئی سورہ پڑھی ہوجیسا کہ آج رواج عام ہو گیا ہے۔ صحیح حدیث میں حضرت ابو ہر برہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے آن خضرت آلیگہ نے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت فر مائی ، آپ خود روئے اور آس پاس والوں کو بھی رلایا۔ آپ آلیگہ نے فر مایا: ''میں نے اپنے رب سے اجازت مائگی تھی کہ والدہ کے لئے مغفرت طلب کروں ، لیکن مجھے اس کی اجازت نہیں دی گئی اور میں نے اللہ سے والدہ کی قبر کی زیارت کی اجازت مائگی تو مجھے اس کی اجازت نہیں دی گئی اور میں نے اللہ سے والدہ کی قبر کی زیارت کی اجازت مائگی تو مجھے اس کی اجازت مل اور دلاتی ہیں اور دنیا سے بے رغبت کرتی ہیں اور آخرت کی یا دتازہ کرتی ہیں۔ اور دنیا سے بے رغبت کرتی ہیں اور آخرت کی یا دتازہ کرتی ہیں۔

اس سے معلوم ہوا کہ دستور نبوی علیہ صرف یہ ہے کہ مردوں کے لئے استغفار کیا جائے قرآن نہ پڑھا جائے۔ یہی منقول (۲) بھی ہے اور معقول بھی ، کیونکہ قرآن میں تو دراصل دین کے احکام وآ داب کا ذکر ہے اور حلال وحرام کا بیان ہے

-----

(۱) عاشیہ صحفہ گرشتہ: افسوس کہ بیست مٹی جارہی ہے اور بہت کم لوگ دفن کے بعد قبر کے پاس مظہر تے ہیں، کتے تو لوالیہ ہیں جو جنازہ پڑھ کروالیں آ جاتے ہیں، کتے قبر پرمٹی ڈال کر چلے آتے ہیں، چندہی رہ جاتے ہیں جو آخرتک کھڑے ہیں۔ وہ کردعائے تثبیت پڑھتے ہیں۔ (۲) قبروں کی زیارت کے بارے میں نبی کر کم اللی ہے کہ معمول کا خلاصہ یہ ہے کہ مردوں کو دعا دی جائے ، ان پر سلام کیا جائے ، عبرت حاصل کی جائے ، فاتحہ وغیرہ پڑھنے کا کہیں ذکر نہیں ہے۔ قبروں کی زیارت کے موقع پر نبی کر پر اللہ ہے ہے۔ قبروں کی زیارت کے موقع پر نبی کر پر اللہ سے متعدد دعا کیں منقول ہیں جن میں سے ایک بیہ ہے: ''السلام عکم اُسلے مُسلِم مِن وَالمُسلِمِينَ وَإِنّا إِن شَاءَ اللّٰهُ بِکُم لَلاَحِقُونَ ، اَنتُم لَنَا فَرَ طُّ وَنَہ ہِن مُن مِن اللهُ وَمُ ہُم کے ہالا قون ، اَنتُم لَنا فَرَ طُّ بِن ، مَ ہم ہے پہلے ہو ہم تبہارے بعد آنے والے ہیں '۔

جس سے مردوں کو قطعی کوئی فائدہ نہیں پہنچے سکتا اور قر آن وحدیث سے بھی یہی ثابت ہے۔

# انسان مرنے کے بعد کن چیزوں سے فائدہ اُٹھا تا ہے

ترجمہ: جب انسان مرگیا تو اس کاعمل ختم ہوگیا سوائے تین طریقہ کے، صدقہ جاریہ، وہ علم جس سے نفع اُٹھا یا جائے یاصالح اولا داس کے لئے دعا کرے۔ ۲- نیز میت کونفع اس حدیث کے مطابق بھی پہنچتا ہے، آ ہے آگئے۔ کا ارشاد ہے:

۱- نیز میت کو نفع اس حدیث کے مطابق بھی پہنچتا ہے، آپ آلی گئی کا ارشاد ہے:
مومن کے ممل اور اس کی نیکیوں میں سے اس کی موت کے بعد جواسکو پہنچتا ہے وہ علم
ہے جو وہ کسی کو سکھائے اور پھیلائے اور نیک اولا د چھوڑ ہے اور قرآن کا وارث
بنائے یا مسجد تغمیر کرائے یا مسافر خانہ بنوائے یا ایبا صدقہ جو وہ اپنے مال میں سے
نکالے اپنی صحت اور زندگی میں تو وہ اس کو اس کی موت کے بعد پہنچ گا۔ (ابن ماجہ)
سانے نیز میت کو اس کی موت کے بعد اس سنت حسنہ کا ثواب بھی پہنچتا ہے جس کو
اس نے اپنے عمل سے زندہ کیا اور اس کے بعد اس پڑمل ہوتا رہا، جسیا کہ سے حدیث
میں آپ آپ آپ گا ارشاد ہے: '' جو تحض اسلام میں کوئی سنت جاری کرے تو اس شخص کو
اس سنت کے اجراء کا اجراء کیا اور ان لوگوں کا بھی جو اس سنت بر اسکی و فات کے

بعد عمل کرتے رہیں گےلوگوں کے اجرمیں سے پچھ کم کئے بغیر''۔

٧- اور جب ميت كى طرف سے كوئى چيز صدقه كى جائے تب بھى اس كوثواب ملتا ہے، جيسا كه بخارى ميں ہے كہ ايک شخص نے رسول الله عليہ ہے كہا كه: '' ميرى والده كا انتقال ہوگيا ہے اگر ميں اس كى طرف سے صدقه كروں تو كيا اسے اس كا ثواب ملے گا؟ آپ عليہ نے فرمايا: '' ہاں بے شک'۔

۵- مندا مراورسنن میں حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ علیہ سے پوچھا کہ میری ماں کا انتقال ہوگیا تو ان کے حق میں کونیا صدقہ افضل ہوگا؟ آپ آپ آپ نے فرمایا: ''پائی '' تو حضرت سعدرضی اللہ عنہ نے ایک کنواں کھدوایا۔ اور اعلان کروادیا کہ بیائم سعد کے ثواب کے لئے ہے۔ معلوم ہوا کہ پائی ان صدقات میں سے ہے جس کا ثواب میت کو اس کی اولاد کی طرف سے پنچتا ہے۔ اس حکم میں کنوال نہر سبیل ، پائپ مثین وغیرہ شامل ہیں۔ لا ۔ اورضیح مسلم میں ہے کہ ایک شخص نے نبی آلیہ سے کہا کہ میرے والدین نے مالی چوڑا ہے اوراس کے بارے میں کوئی وصیّت نہیں کی ہے۔ تو اگر میں ان کے لئے صدقہ کروں تو کیاان کے واسطے کا فی ہوگا؟ آپ آپ آلیہ نے نفر مایا: ''ہاں''۔ کے صدقہ کروں تو کیاان کے داسطے کا فی ہوگا؟ آپ آلیہ نفر مایا: ''ہاں''۔ کے اور میت کو مسلما نوں کی دعا اور اس کے لئے ان کے استعفار سے ثواب بھی کے ۔ اور میت کو مسلما نوں کی دعا اور اس کے لئے ان کے استعفار سے ثواب بھی کہ بنچتا ہے، جیسا کہ اللہ کا ارشاد ہے: ﴿ وَ الَّٰ بِدِینَ سَبَقُو نَا بِالإیمَان ﴾ (الحشر: ۱۰)

ترجمہ: اور جولوگ ان کے بعد آئے کہتے ہیں اے ہمارے رب! بخش دے ہم کو اور ہمارے ان کے بعد آئے کہتے ہیں اے ہمارے رب! بخش دے ہم کو اور ہمارے ان بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان کے ساتھ گذر گئے۔ اور سنن میں مرفوعاً ہے کہ جبتم میت پرنماز جنازہ پڑھوتو اس کے لئے خلوص سے دعا مانگو۔

زندوں کی طرف سے مردوں کو تواب جہنچنے کے سلسلے میں احادیث مذکورہ میں یہی مذکورہ بالا چیزیں ثابت ہیں، لیکن ان میں کوئی ایک بھی ایسی دلیل نہیں جس سے مردوں کو تواب پہنچانے کے لئے قرآن پڑھنے یا کوئی مخصوص سورہ جیسے بلیین وغیرہ پڑھنے کی بوبھی آتی ہو، یااس کے علاوہ کوئی دوسراو ظیفہ مثلاً سورہ اخلاص کا ایک لاکھ بار ورد یا لا الہ الا اللہ لا اللہ الا اللہ کی ہزار شبیح وغیرہ ۔ اب ہم اس سلسلے میں مفسرین محدثین اورا صولین اورائکہ فدا ہب کے اقوال پیش کریں گے جن سے نہایت وضاحت کے ساتھ ثابت ہوجائے گا کہ آج جولوگ ماتم اور قبروں پرقرآن خوانی کی باتیں کرر ہے ہیں، اس سے شریعت اسلامیہ اور سنت رسول اللہ اللہ کی باتیں کرر ہے

# مفسرین کے اقوال

علامه ابن كثرر حمد الله ن آيت كريمه: ﴿ أَم لَم يُنبَّا فِي صُحْفِ مُوسى اللهِ اللهُ اللهُ

اورابراہیم علیہ السلام کوجنہوں نے (حق طاعت اوررسالت) بورا کیا ہے کہ کوئی شخص دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اُٹھائے گا اور ہے کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے اور یہ کہ اس کی کوشش دیکھی جائے گی پھراس کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔

یعنی جس شخص نے کفریا اور کسی گناہ کی وجہ سے اپنے اوپر ظلم کیا ہوگا تو اس کا وبال اسی کے اوپر ڈالا جائے گا۔ کوئی دوسر اشخص وہ بوجھ نہیں اُٹھائے گا، جسیا کہ ارشاد اللی ہے: ﴿ وَلا تَنْورُ وَاذِرَ قُورَ اُخْرَیٰ وَإِن تَدعُ مُشْقَلَةٌ إلیٰ حِملِهَا لاَ یُحمَل اللی ہے: ﴿ وَلَا تَنْورُ وَاذِرَ قُورَ اُخْرَیٰ وَإِن تَدعُ مُشْقَلَةٌ إلیٰ حِملِهَا لاَ یُحمَل اللی ہے فی دوسرا شخص کے اوپر ڈالا جائے گا۔ کوئی دوسرا شخص دہ بوجھ نہیں اُٹھائے گا، جسیا کہ ارشاد اللی ہے: ﴿ وَلَا تَنْورُ وَاذِرَ قُورَ اُخْرَیٰ وَإِن تَدعُ مُشْقَلَةٌ إلیٰ حِملِهَا لاَ یُحمَل مِنهُ شَیءٌ وَلُو کَانَ ذَا قُربَیٰ ﴾ (فاطر: ۱۸)

ترجمہ: اور کوئی اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اُٹھائے گا۔اور کوئی بوجھ میں دبا ہوا اپنا بوجھ اٹھانے کوکسی کو بلائے تو کوئی اس میں سے کچھ نہ اُٹھائے گا۔اگر چہ قرابت دارہی ہو۔

نیزارشادفرمایا: ﴿ وَ أَن لَیسَ لِلإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَیٰ ﴾ (النجم: ۳۹) ترجمہ: اور بیہ کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ لیعنی جس طرح اس پر دوسرے کا گناہ نہیں لا دا جائے گااسی طرح اس کوا جربھی اتناہی ملے گاجتناوہ اپنے لئے کمائے گا۔

علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے امام شافعی رحمہ اللہ اور ان کے متبعین نے استنباط کیا ہے کہ قرآن شریف پڑھنے کا ثواب مردوں کونہیں پہنچا، کیونکہ یہ مردوں کاعمل وکسب نہیں اس لئے رسول اللہ علیہ نے اپنی امت کو اس کا حکم نہیں دیا

اوراشارةً وصراحةً بھی اس طرف ان کی رہنمائی نہیں فرمائی نہاس کی ترغیب انہیں دی اورصحابہ کرام میں سے بھی کسی کی طرف سے یہ بات نہیں کہی گئی، اگر میت کے لئے قرآن خوانی کوئی کار خیر ہوتا تو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہم سے پہلے اس کی سعادت عاصل کر لئے ہوتے، اعمالِ خیر میں صرف نصوص پر انحصار کیا جاتا ہے۔ رائے اور قیاس کواس میں دخل نہیں۔ البتہ دعا اورصدقہ کے بارے میں اتفاق ہے، شارع علیہ السلام کی طرف سے واضح نص موجود ہے کہ ان کا ثواب میت کو پنچتا ہے۔ رہی وہ حدیث جوامام مسلم نے اپنی صحیح میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ آنخضرت گئی کا ارشاد ہے کہ: ﴿إِذَا مَاتَ الإِنسَانُ انقَطَعَ روایت کی ہے کہ آنخضرت گئی ہے کہ آخو کہ میں معدود ہے کہ: ﴿إِذَا مَاتَ الإِنسَانُ انقَطَعَ عَلَمُ اللّٰ مِن فَلاَثٍ ، وَلَدٍ صَالِحٍ یَدعُو لَهُ اَو صَدَقَةٍ جَادِیَةٍ مِن بَعدِهِ اَو عِلم یُنتَفَعُ بِهِ ﴾ (مسلم)

ترجمہ: جب انسان مرگیا تو اس کاعمل منقطع ہوگیا سوائے تین طریقے سے صالح اولا داس کے لئے دعا کر ہے،ایسا صدقہ جواس کی وفات تک جاری رہے یا ایساعلم جس سے نفع اُٹھایا جاتارہے۔

تو یہ تینوں چیزیں حقیقت میں میت ہی کاعمل اس کی کوشش اور محنت کا نتیجہ ہیں جیسا کہ حدیث میں آیا ہے:

﴿إِنَّ اَطِيَبَ مَا اَكُلَ الرَّجُلُ مِن كَسبِهِ وَإِنَّ وَلَدَهُ مِن كَسبِهِ ﴾ ترجمہ: آدمی جوسب سے زیادہ یا کیزہ چیز کھا تا ہے وہ اس کی خود کی کمائی ہے

اوراس کی اولا داس کی بہترین کمائی ہے۔

اورصدقہ جاریہ وغیرہ بھی انسان ہی کے مل اور وقف کا نتیجہ ہے جسیا کہ ارشا دالہی ہے: ﴿إِنَّا نَحِنُ نُحیِی الْمَوتَیٰ وَنَکتُبُ مَا قَدَّمُوا وَ آفَارَهُم ﴾ (یس:۱۲) ترجمہ: بیشک ہم مردوں کو زندہ کریں گے اور جو کچھوہ آگے بھیج چکے ہیں اور جو

نشان پیچپےرہ گئے ہیں ہم ان کوقلمبند کر لیتے ہیں ۔ ان جس علم کواسی ناعوام میں بھولا اور اوگوں نیاس کی سردی کی د جھی مہ ۔۔

اورجس علم کواس نے عوام میں پھیلا یا اورلوگوں نے اس کی پیروی کی وہ بھی میت ہی کاعمل اورسعی کا نتیجہ ہے۔ جبیبا کہ چیج حدیث سے ثابت ہے:

﴿مَن دَعَا إِلَىٰ هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الاَجرِ مِثلَ أُجُورِ مَن تَبِعَهُ مِن غَيرِ اللهِ اللهِ مَن غَيرِ الن

ترجمہ: جس شخص نے کسی ہدایت کی طرف دعوت دی تو اس کوعمل کرنے والوں کے اجر میں بھی کچھ کمی نہ کی جائے گا۔ جائے گی۔

## ا ما م شو کانی رحمه الله:

امام شوکانی رحمہ اللہ نے آیت کریمہ: ﴿ وَ أَن لَیہ سَسَ لِلْالْاسَانِ إِلَّا مَسَا مِن اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ مَسَانِ اللهِ مَسَانِ اللهِ مَسَانِ اللهِ مَسَانِ اللهِ مَسَانَ وَصرف مَسَعَیٰ ﴾ کی تفییر کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ اس آیت سے ثابت ہوا کہ انسان کو صرف اس کی کوشش کا اجراور صرف اس کے عمل کی جزاء ملے گی کسی کا عمل دوسرے کے کا منہیں آئے گا۔لیکن آیت کا بیعموم اس آیت کریمہ کو خاص کر دیتا ہے: ﴿ اَلْحَقْنَا

بِهِم ذُرِیَّتُهُم ﴾ ' ہم ان کی اولا دکوبھی ان کے درجہ تک پہنچادیں گے'۔اسی طرح انبیاء اور ملائکہ کی شفاعت بھی اس کو خاص کردیتی ہے جو وہ بندگان خدا کی فرمائیں گے۔ نیز مردوں کے لئے زندوں کی دعاؤں کی مشروطیت بھی اس کی مخصص ہے۔ جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ بیہ آیت مذکورہ بالا امور کی وجہ سے منسوخ ہوگئ ہے،ان کا یہ خیال درست نہیں۔اس لئے کہ خاص عام کومنسوخ نہیں کرتا بلکہ اس کی فی الجملہ تخصیص کردیتا ہے۔ لہذا ہر وہ چیز جس کے بارے میں یہ دلیل قائم ہو جائے کہ انسان کواس کا نفع پہنچے گا، حالانکہ اس کی کوشش کواس میں دخل نہ ہوتو سمجھ لینا چاہئے کہ وہ بھی اس عموم سے مشتنی کیا گیا ہے۔

#### علامه رشيد رضا رحمه اللد:

صاحبِ تفير المنارني آيت كريمه: ﴿ وَلا تَكسِبُ كُلُّ نَفسٍ إلَّا عَلَيهَا وَلاَ تَكسِبُ كُلُّ نَفسٍ إلَّا عَلَيهَا وَلاَ تَزِرُ وَاذِرَةٌ وِزرَ أُخرَىٰ ﴾ (الانعام:١٦٣)

ترجمہ: اور جوکوئی بُرا کا م کرتا ہے تو اس کا ضرر اسی کو ہوتا ہے اور کوئی شخص کسی کا بو جھنہیں اُٹھائے گا۔

کی تفسیر میں ایک لمبی بحث کے بعد فر مایا، جس کا خلاصہ یہ ہے:

'' قرآن خوانی اور اور ادووظائف کا ثواب مُردوں کو بخشنے کا جورواج عام ہوگیا ہے۔ نیز اجرت پرقرآن پڑھوانے اور اس مقصد کے لئے جائدا دوقف کرنے کا جو چلن عام ہوگیا ہے وہ سب کا سب بدعت اور غیر شری عمل ہے ایسے ہی'' اسقاط السلاق" کا مسکہ بھی ہے۔ اگر ان باتوں کی دین میں کوئی اصل ہوتی تو ہمارے اسلاف اس سے ناواقف نہ رہتے۔ اگر ان کواس کاعلم ہوتا تو اس کواس طرح بے کار اور مہمل نہ چھوڑتے ، ضرور اس پڑمل کرتے ۔ نیز علا مہمر حوم نے فر مایا کہ مردوں پر سورہ لیمین پڑھنے کی روایت صحیح نہیں ہے۔ اس بارے میں کوئی بھی صحیح حدیث مروی نہیں ہے۔ اس بارے میں کوئی بھی صحیح حدیث مروی نہیں ہے۔ جسیا کہ محدث دار قطنی کا بیان ہے۔

معلوم ہونا چاہئے کہ آج شہراور دیہات میں مردوں کے لئے'' فاتحہ' پڑھنے کا رواج جو عام ہوگیا ہے اس بارے میں بھی نہ کوئی صحیح حدیث ہے نہ ضعیف اور نہ موضوع ہی بلکہ بیا کیک ایسی بدعت ہے جو دلائل ونصوص قطعیہ کے سرا سرمنا فی ہے۔ اس کارواج تو محض اس طرح پڑگیا کہ نام نہا دعا، جبہ پوش نے اس پر چپ سا دھ لی اورعوام اس کے ساتھ چپک گئے اور اسے سنت مؤکدہ بلکہ فرض کا درجہ دے دیا۔

خلاصۂ کلام یہ ہے کہ بیہ مسئلہ امور تعبدیہ میں سے ہے جس کا دارو مدار کتاب وسنت کی دلیل اور قرن اوّل کے سلف صالحین کاعمل ضروری ہے۔

قرآن مجید کی صرح تصوص اورا حادیث صححه کی روشنی میں پیمقررہ قاعدہ معلوم ہو چکا ہے کہ آخرت میں لوگ اپنے ہی اعمال کی جزاء پائیں گے: ﴿ يَسْسُومُ وَمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسِ شَيئاً ﴾

ترجمه: جس روز کوئی کسی کا کچھ بھلا نہ کر سکے گا۔

اور ﴿ وَاحْشُوا يَوماً لا يَجزِى وَالِدٌ عَن وَلَدِهِ وَلا مَولُودٌ هُو جَازٍ

عَن وَالِّدِهِ شَيئاً ﴾ (القمان:٣٣)

ترجمہ: اوراس دن کا خوف کرونہ تو باپ اپنے بیٹے کے پچھ کام آئے اور نہ بیٹا اپنے باپ کے پچھ کام آسکے۔

اوررسول التُولِينَ في اپنے خاص رشته داروں کواللہ کا بیتکم پہنچا دیا ہے:

﴿ اِعـمَـلُوا لاَ أُغْنِى عَنْكُم مِنَ اللّهِ شَيئًا ﴾ ''عملُ كرومين ثم كوالله كل طرف سے پچھ بھی فائدہ نہ پہنچا سكوں گا'۔ معلوم ہوا كہ آخرت ميں نجات كا دارومدارايمان اورعمل صالح كے ذريعينش كوصاف ستقرا كرنے پرہے۔

﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُم عَنهُ فَانتَهُوا ﴾

ترجمہ: اور جو پچھ رسول تم کو دے اس کو لے لوا ورجس سے منع کرے اس سے رُک جاؤ۔

کامعنیٰ معلوم ہے اور نہانہیں اس صحیح حدیث کاعلم ہے جس میں نبی کریم آیسے نے

فرمایا ہے: ﴿ مَن عَمِلَ عَمَلاً لَیسَ عَلَیهِ اَمرُنَا فَهُوَ رَدُّ ﴾ ترجمہ: جس نے کوئی ایساعمل کیا جس پر ہمارا دین نہ تھاوہ مردود ہے۔ اور یہ حدیث:

﴿ هُو الْمُورِ مُحدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحدَثَةٍ بِدعَةً وَكُلَّ بِدعَةٍ ضَلاَلَةً ﴾ ترجمه: تمام كامول مين بدترين كام وه ہے جودين مين نيا پيدا كيا گيا ہواور ہر نيا پيدا كيا گيا كام بدعت ہے اور ہر بدعت گراہى ہے۔

بس یہی وہ کوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو اپنی خوراک کا ذریعہ بنالیا ہے، ان کا حساب اللہ ہی کے ذمہ ہے(۱)۔

.....

(۱) ان کے علاوہ اور بھی صحیح احادیث اسی مضمون کی ہیں جن میں نبی کریم اللی نے قرآن کی بابت فر مایا ہے: ﴿ إِقْرَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلاَ تَاكُلُوا بِهِ وَلاَ تَستَكثِرُ وَا بِهِ وَلاَ تَحفُوا کی بابت فر مایا ہے: ﴿ إِقْرَهُ وَاللَّهُ وَلاَ تَاكُلُوا بِهِ وَلاَ تَستَكثِرُ وَا بِهِ وَلاَ تَحفُوا عَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا وَمَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ علومت كرون واللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ علومت كرون واللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ

## ائمه حدیث کے اقوال

## ا ما م نو وي رحمه الله:

نے شرح مسلم میں ''باب و صول شواب المصدقة عن الممیت' میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی بیر وابیت نقل کی ہے کہ ایک شخص رسول اللہ علیہ کے وضرت عائشہ رضی اللہ میری والدہ اچا نک انقال کر گئیں اور وصیّت نہیں کی اور مجھے یقین ہے کہ اگر وہ بول سکی ہوتیں تو ضرورصدقہ کرتیں لہٰذا اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو کیاان کو ثواب ملے گا؟ آپ آپ آپ آپ نے فرمایا: ہاں بے شک ۔

امام نو وی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ میت کی طرف سے صدقہ میت کو فائدہ پہنچا تا ہے اور صدقہ کا ثواب میت کو پہنچا ہے ۔ اس پرتمام علماء کا اتفاق ہے۔

اوراس پربھی اجماع ہے کہ دُ عابھی میت کو پہنچتی ہے اور قرض بھی میت کی طرف سے ادا ہوتا ہے اور میت کی طرف سے ادا ہوتا ہے اور میت کی طرف سے جج بدل بھی صحیح ہے ، نذر کے روز نے کی قضاء بھی جائز ہے۔ اس بارے میں صحیح احادیث وارد ہیں اور سب کے بارے میں نصوص موجود ہیں اور ہمارا یہ معروف مذہب ہے کہ قرآن کی قراء ت کا ثواب میت کونہیں پہنچتا'۔

## ا ما م صنعانی رحمه الله:

 ﴿السَّلاَمُ عَلَيكُم يَا اَهلَ القُبُورِ يَغفِرُ اللَّهُ لَنَا وَلَكُم ، اَنتُم سَلَفُنَا وَنَحنُ بِالاَثَرِ ﴾ (ترنرى)

ترجمہ: اے قبر والو! تم پرسلام ہو، اللہ ہم کواورتم کو بخش دے،تم ہمارے پیش رو ہوا ورہم تبہارے بعد آنے والے ہیں۔

امام صنعانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بیصدیث اس بات پردلیل ہے کہ آدمی جب کسی کے لئے دُعا اور استغفار کرے۔ قرآن جب کسی کے لئے دُعا یا استغفار کرے قرآن کی دعا ئیں ایسی ہی ہیں مثلاً ﴿ رَبَّنَا الْغَفِر لَنَا وَ الإِخْوَانِنَا ﴾ اے ہمارے رب کی دعا ئیں ایسی ہی ہیں مثلاً ﴿ رَبَّنَا الْغَفِر لَنَا وَ الإِخْوَانِنَا ﴾ اے ہمارے رب بخش دے ہم کو اور ہمارے بھائیوں کو'۔ ﴿ فَاستَغْفِر لِلْذَنبِ کُ وَلِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ بخشش ما نگئے اپنے گناہ کے لئے اور ایمان والوں کے لئے''۔

اس حدیث سے بیہ بھی ٹابت ہوا کہ بیہ اوراس طرح کی دُعا ئیں بلا اختلاف میت کے لئے مفید ہیں لیکن امام شافعی رحمہ اللہ کے بقول قر آن پڑھنے کا تو اب میت کونہیں پہنچا۔

# ا ما م شو کانی رحمه الله:

نے متنقی کی شرح میں فر مایا ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ اور اُن کے اصحاب کی ایک جماعت کا مشہور ند ہب یہ ہے کہ قرآن پڑھنے کا ثواب میت کونہیں پہنچتا اور ہم کہتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت مردوں کے لئے مفید نہیں اور نہ قرآن فی تلاوت مردوں کے لئے مفید نہیں اور نہ قرآن قبروں پر پڑھا جائے اس کی واضح دلیل رسول اللہ علیلیہ کا یہ ارشا دہے: ﴿اِقْدَوْ وَ اللّٰهِ عَلَيْكُ کَا یہ ارشا دہے: ﴿اِقْدَوْ وَ اللّٰهِ عَلَيْكُ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْكُ کَا یہ ارشادہے۔

## بُيُوتِكُم وَلا تَجعَلُوهَا قُبُوراً ﴾ ( يَهمِّقي )

ترجمه: اپنے گھروں میں سورہ بقرہ پڑھواوران کوقبرستان مت بناؤ۔ نیز فرمایا: ﴿ صَلُّوا فِی بُیُوتِکُم وَ لاَ تَتَّخِدُو هَا قُبُوراً ﴾ (ترندی) ترجمہ: اپنے گھروں میں نمازیڑھواوران کوقبرستان مت بناؤ۔

اگر مُر دوں کوثواب پہنچانے کے لئے ان کی قبروں پرقر آن پڑھنا مفید ہوتا تو آخرت سے سیالیہ جوابیان والوں کے ساتھ رؤف ورجیم تھے یہ نہ فرماتے کہ قر آن اور نمازگھروں میں پڑھواورگھروں کوقبرستان مت بناؤ۔

آپ آلی آلی اور نماز پڑھنے کے ایسامحض اس لئے فر مایا کہ قبریں قرآن کی تلاوت اور نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ہیں اور یہی وجہ ہے کہ آنحضرت آلیک سے زندگی میں ایک باربھی بہ ثابت نہیں ہے کہ آپ آلیک نے قبروں پر قرآن یا قرآن کی کچھ سورتیں پڑھی ہوں، جبکہ آپ آپ آلیک نے کثر ت سے قبر کی زیارت فر مائی اور لوگوں کو زیار تب قبور کے آداب وطریقے کی تعلیم بھی دی۔

# ائمه مذاهب اربعه کے اقوال

ا ما م ا بوحنیفه رحمه الله:

ملاً على قارى حنى ن " الفقه الاكبر" صفح ١١٠ يس الساب: (ثم القراءة عند القبور مكروهة عند ابى حنيفة ومالك واحمد رحمهم الله فى رواية لانه محدث لم ترد به السنة وكذلك قال شارح الإحياء)

ترجمہ: امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ اور امام احمد رحمہ اللہ کے نزدیک قبروں کے پاس قرآن کا پڑھنا مکروہ ہے کیونکہ وہ بدعت ہے اس کے بارے میں حدیث وار زنہیں ہے شارح احیاء العلوم کا بھی یہی بیان ہے (۱)۔

علامہ عزبن عبدالسلام رحمہ اللہ سے بوچھا گیا کہ قرآن پڑھ کراس کا ثواب میت کو جو ہدید کیا جاتا ہے تو یہ ثواب میت کو پہنچتا ہے یا نہیں ؟ تو علامہ موصوف نے جواب دیا کہ تلاوت قرآن کا ثواب تلاوت ہی کرنے والے کے لئے مخصوص ہے۔اس کے بوا دوسرے کو نہیں پہنچتا۔ نیز فرمایا: '' مجھے تعجب ہے کہ پچھلوگ اس کو خوابوں کے ذریعے ثابت کرتے ہیں جبکہ خواب اس کے لئے دلیل نہیں ہوسکتے۔

## امام ما لك رحمه الله:

شخ ابن ابی جمرہ کا بیان ہے کہ قبروں کے پاس قر آن پڑھنا سنت نہیں بدعت ہے (المدخل) اور شخ الدر دیر نے اپنی کتاب'' شرح الصغیرص ۱۸ میں لکھا ہے'' قر آن کا کوئی حصہ موت کے وقت پڑھنا اور مرنے کے بعد قبروں پر پڑھنا مکروہ ہے کیونکہ پیسلف صالحین کاعمل نہیں ۔ان کا معمول تو تھا مردوں کے لئے مغفرت ورحمت کی دعا

\_\_\_\_\_

(۱) حنی مذہب کا فتو کی: امام برکوی نے اپنی کتاب''الطریقۃ المحمدیۃ'' کی تیسری فصل امور مبتدعہ و باطلہ کے بارے میں لکھا ہے کہ لوگ یہ بچھ کراس پر مائل ہیں کہ کارثواب ہے، مثلاً میت کی اس وصیت کو پوری کرنا کہ اس کی وفات یا اس کے بعد کسی دن کھانا تیار کر کے کھلا نا اور ایصال ثواب کے لئے قرآن پڑھنے والوں کو رو پیدد بنا اور تسبیحات پڑھنا بدعت، باطل اور اس کی اجرت حرام ہے اور اس کا پڑھنے والا گنہگارہے۔

اورقبروں سے عبرت حاصل کرنا۔

ا مام شافعی رحمه الله:

قرآن خوانی کے ثواب کامیت تک نہ پہنچنے کے بارے میں امام شافعی رحمہ اللہ نے قرآن کی اس آیت سے استدلال کیا ہے: ﴿ وَ أَن لَيْهِ سَلَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا

سَعیٰ 🎚

ترجمہ: انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ اوراس حدیث سے: ﴿إِذَا مَاتَ الإِنسَانُ انقَطَعَ عَمَلُهُ ﴾ الخ ترجمہ: جب انسان مرگیا تو اس کاعمل منقطع ہو گیا۔

امام نو وی رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں۔قرآن پڑھ کراس کا تواب مردوں کو بخشنا اور میت کی طرف سے نماز پڑھنی وغیرہ کے بارے میں امام شافعی رحمہ اللہ اور جمہور کا بیمسلک ہے کہ اس کا تواب میت کونہیں پہنچتا۔امام نو وی نے شرح مسلم میں اس مضمون کوئی جگہ دہرایا ہے۔

اور '' شرح المنهاج لابن النحوى'' ميں لکھا ہے کہ ہمارے نزديک قرآن پڑھنے کا ثواب ميت کونہيں پہنچا۔

ا ما م احمد بن حنبل رحمه الله كا مذهب:

امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ جب قبر پرکسی کو قرآن پڑھتے دیکھ لیتے تو فرماتے: ''اے شخص قبر پر قرآن پڑھنا بدعت ہے''۔اوریہی جمہورسلف کا بھی قول ہے۔ نیز

آپ کافتوی ہے:

(القرأة على الميت بعد موته بدعةٌ) "ميت پروفات كے بعد قرآن ير هنا برعت ہے "۔

نیزآپ فرماتے ہیں: 'نیسلف صالحین کی عادت نہ تھی کہ جب وہ نفلی نماز پڑھتے یا نفلی حج کرتے یا قرآن پڑھتے تو اس کا ثواب مسلمان مردوں کو بخشتے ۔ لہذا سلف صالحین کے طریقے سے ہٹنانہیں چاہئے۔ رہی حدیث: ﴿ ..... اِق وَ مَلَ اللّٰ اللّٰهِ مَلَ اللّٰهِ عَلَى مُو اَلْمُ عَلَى ہُون ، تو یہ حدیث مضطرب الا سنادومجھول مو تا محم یاس ﴾ ''اپنے مردوں پر لیبین پڑھو'' ، تو یہ حدیث مضطرب الا سنادومجھول السند ہے۔ اگر یہ تھے بھی مان کی جائے تو اسکا مطلب یہ نہیں کہ میت پر لیبین پڑھی جائے بلکہ مرد ہے ہوں تو ان پر ''۔

امام ابوالحسن البعلی کا بیان ہے کہ مزدوری پرقر آن پڑھوا نا جائز نہیں اور نہ ہی اس کا تواب بخشا جائز ہے ، کیونکہ اس بارے میں علماء سلف سے کچھ منقول نہیں۔ اور قاری جب روپے کے لئے پڑھے گا تو اس کو تو ابنہیں ملے گا ، پھروہ میت کو کیا بخشے گا۔ اکثر علماء کا یہی فتو کی ہے کہ قر آن کی تلاوت کا تواب پڑھنے والے ہی کوملتا ہے ، میت کونہیں پہنچتا۔

اگر قرآن خوانی کا ثواب میت کو پہنچتا ہے توایک مسلمان بھی جہنم میں نہ جاتا کیونکہ آخرت علیقہ کا ارشاد ہے کہ:'' جس نے کتاب اللہ کا ایک حرف بھی پڑھا اس کو اس حرف کے بدلے ایک سے دس تک نیکی ملے گی۔ آئم ایک حرف نہیں بلکہ الف

ایک حرف ہے لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔

جب قرآن خوانی ہی سے مردوں کی بخشن ہو جاتی ہے تو آخر قبروں پر ٹیپ ریکارڈ کیوں نہیں رکھ دیئے جاتے تا کہ ریکارڈ کیا ہوا قرآن دن رات قبر پر بجتار ہے اور قرآن کی آواز سے مردوں کی بخشش ہوتی رہے؟

بریعقل و دانش ببایدگریست

## علماءاصول کے اقوال

" طریق الوصول الی ابطال البدع بعلم الاصول" کے مصنف کا بیان ہے کہ عوام آج جو بدعات کرتے ہیں اُن کی مثالیں یہاں پیش کی جارہی ہیں:

اوّل: میت پر رحمت کی نیت سے قبروں پر قرآن کا پڑھنا اس کی ضرورت اور حاجت کے باوجود رسول اللّٰه علیہ اور آپ اللّٰه اور آپ اللّٰه اور آپ اللّٰه کے اصحاب کرام نے اس کونہیں کیا۔ میت کے ساتھ شفقت کے نقاضے کے باوجود اس کا ترک واضح دلیل ہے کہ اس کا کرنا بدعت ہے اور اس کا ترک کرنا سنت ہے کیونکہ یہ بات کسی بھی طرح عقل میں نہیں آتی کہ آئخضرت اللّٰہ ہوا مت کے لئے رؤف ورجیم تھا یک ایسا عمل ساری عمر ترک فرمادیں اور بھی ایک بار بھی نہ کریں جس کا نتیجہ اُمت کے لئے رحمت اور نفع بخش ہوتا۔

دوم: مقررہ تعداد میں '' صمدیہ یہ جبلالہ''کا پڑھنا،قر آن بذات خود تلاوت کرنے والے کے لئے عبادت ہے بندہ اس کی تلاوت اور سماعت سے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے اوراس میں کسی کو کلام نہیں ، بحث تو صرف اس بات میں ہے کہ میت کی گردن کو جہنم سے نجات دلانے کے لئے قرآن پاک پڑھنا کیسا ہے؟

یہ تو سب کو معلوم ہے کہ قرآن مُر دول کے لئے نہیں اترا بلکہ زندول کے لئے اترا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ﴿إِن هُو إِلاَّ ذِکْرٌ وَقُورَ آنٌ مُبِيتٌ ، لِيُسْذِدَ مَن کَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ القُولُ عَلَىٰ الْکَافِرِينَ ﴾ (یس : ۲۹)

ترجمہ: بیتومحض نصیحت اور صاف قرآن ہے تا کہ اس شخص کو جوزندہ ہو ہدایت کا راستہ دکھائے اور کا فروں پر بات پوری ہوجائے۔

اس کے نزول کا مقصد ہیہ ہے کہ اطاعت اور عمل کر نیوالے کو انعام کی بشارت دے اور نافر مانوں کو سزا کی وعید سنائے ، بیاس لئے اترا تھا کہ ہم اس کے ذریعے اپنے نفوس کو سنواریں اور اپنے حالات کی اصلاح کریں۔ دوسری آسانی کتابوں کی طرح قرآن کو بھی اللہ نے محض اس لئے نازل کیا تھا کہ اس کی ہدایت پرلوگ عمل کریں اور اس کی رہنمائی سے راہ یاب ہوں۔ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے:

﴿إِنَّ هَـٰذَا الْقُرآنَ يَهـدِى لِلَّتِى هِى اَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤمِنِينَ الَّذِينَ الَّذِينَ الَّذِينَ الَّذِينَ الْيُؤمِنُونَ يَعـمَـٰلُونَ اللَّذِينَ الاَيُؤمِنُونَ بِالآخِرَةِ اَعتَدنَا لَهُم عَذَاباً اَلِيماً ﴾ (الإسراء: ٩)

ترجمہ: بیقر آن وہ راستہ دکھا تا ہے جوسب سے سیدھا ہے اور مومنوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں بشارت دیتا ہے کہ ان کے لئے عظیم اجر ہے اور بیجی بتا تا ہے کہ جولوگ

آخرت پرایمان نہیں رکھتے ان کے لئے ہم نے دُ کھ دینے والا عذاب تیار کرر کھا ہے۔
فر مائیئے کیا آپ نے بھی ہی ہی سنا ہے کہ آسانی کتا بوں میں سے کوئی الیسی کتاب
بھی تھی جو مُر دوں پر پڑھی جاتی تھی یا جس سے مزدوری اور صدقہ لیا جاتا تھا۔ اللہ
تعالیٰ نے تواینے نبی آیسیہ کویوں ارشا دفر مایا:

﴿ قُل مَا اَسْئَلُكُم عَلَيهِ مِن اَجرٍ وَمَا اَنَا مِنَ المُتَكَلِّفِينَ ، إِن هُوَ إِلَّا فِي اللهُ المُتَكَلِّفِينَ ، إِن هُوَ إِلَّا فِكُرٌ لِلْعَالَمِينَ وَلَتَعلَمُنَّ نَبَاهُ بَعدَ حِينٍ ﴾ (ص:٨٨)

ترجمہ: اے پیغیبر کہہ دو میں تم سے اس کا صلہ نہیں مانگتا اور نہ میں بناوٹ کرنے والوں میں ہوں ، بیقر آن تو اہل عالم کے لئے ایک نصیحت ہے اور تم کو اس کا حال ایک وقت کے بعد معلوم ہو جائے گا۔

## بعض بدعات كابيان

# قبرير فاتحه خواني:

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی بابت مشہور ہے کہ آپ قبر پر سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کا آخر پڑھنے کی تا کید فرماتے تھے، حالا نکہ بیا ثرشا ذہباس کی سندنہیں ہے اور صحابہ کرام میں سے کسی نے بھی اس کی موافقت نہیں فرمائی ہے، اس کے علاوہ صدید، معوذ تین ، الھالکم التکا ثر ، الکا فرون کی تلاوت اور مردوں کواس کا ثواب بخشا باطل ہے کیونکہ آنخضرت اللہ کے اقوال اور صحابہ کرام کا عمل اس کی تا سُرنہیں کرتا۔

# سر کوں اور مزاروں پرقر آن کی تلاوت:

مزاروں ، سر کوں اور بھیک مانگئے کے لئے قرآن پڑھنا بدعت اور حرام ہے ، اس لئے کہ قرآن کو بھیک مانگئے کا ذریعہ بنانا ہی ایک ذلیل کام ہے۔ اس سے کلام الٰہی کی اہانت اور رسوائی ہوتی ہے۔ اسلام نے سوال کرنے اور بھیک مانگئے کی عام طور پر مذمت کی ہے ، کیکن قرآن کے ذریعہ بھیک مانگئے کو تو سخت ممنوع اور حرام قرار دیا ہے۔ برسی کا اہتمام:

میت کی وفات کے دن اس کی برسی منانے کے لئے شامیانے لگانا جہاں تعزیت کے لئے آنے والے لوگ تبیجات پڑھیں اور اس کا ثواب میت کو بخشیں ، یہ سب کھلی بدعت ہے۔ جہاں تک شامیانے کا تعلق ہے یہ اہتمام خود ایک بدعت ہے۔حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فر ماتے تھے: میت پراس کاعمل سابیہ دیتا ہے نہ کہ خیمے، اسی طرح جنازے سے واپسی کے بعد تعزیت کرنے والوں نیز فقراء ومساکین کوکھا نا کھلا نا، اسی طرح جمعرات کے دن اور وفات کے چالیسویں دن اور برسی کے دن کھا نا کھلا نا، محفل منعقد کرنا، قل کا وظیفہ پڑھوا نا سب بدعت محرمہ ہے جس کا کوئی ثبوت نہ مل نبوی علیلیہ سے ہے نہ عمل صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے، بیہ سب کسب معاش اور اسراف اور مال واسباب کی بربا دی کا ذریعہ ہے۔

## چالیسویں کی بدعت:

میت کی وفات کے بعد چالیسویں تک ہر جمعرات کوغم تازہ کرنا اور وفات کے بعد پہلی عید کو خاص طور پر منانا اس دن قاریوں کا اہتمام کرنا اور تعزیت کے لئے لوگوں کا انتظار کرنا وغیرہ بیسب بدعت اور حرام ہے۔

ا ما م احمد اور ابن ماجہ نے اسناد سیجے کے ساتھ عبد اللہ البجلی سے روایت کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ ہم اصحاب رسول اللہ البجلی میت کے وفن کے بعد میت والوں کے بہاں جمع ہونا اور میت والوں کی طرف سے کھانا بنانا وغیرہ کونو حہ کے برابر سمجھتے تھے۔امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ فعل جا ہلیت ہے۔

## قبروں پراجتاع:

عیداور جمعہ کے دنعورتوں اور مردوں کا قبروں پر جا کر جمع ہونا اور کھانے پینے کی چیزوں کا تقسیم کرنا اور کھ مُلاً لوگوں سے قرآن پڑھوانا اورانہیں اس کی اجرت ادا کرنا پیسب امور صریح بدعت اور فعل حرام ہیں، عید کے دن کی خصوصیت کا کوئی ثبوت نہیں اسی طرح قبروں پر قرآن پڑھوانا ہے اصل چیز ہے اور اس کو روزی کمانے کا ذریعہ بنانا اور بھی بُراہے۔

#### شببنه:

رمضان کے مہینے میں رات بھر میں پورا قرآن پڑھوا نا اوراس کے لئے خاص محفل منعقد کرنا رسول اللہ علیہ کے تعلیم اورآپ کے اصحاب کے ممل کے خلاف ہے کسی بھی صحیح اور معتبر کتاب مین اس کا ثبوت موجود نہیں۔

شریعت کا مطالبہ تو یہ ہے کہ ہم خود اس کی تلاوت کریں آپس میں مذاکرہ کریں اس کے معانی پرتد برکریں۔ آنخضرت اللہ کے معمول تھا کہ رمضان کے آخری عشرہ میں آپ عبادت کے لئے کمر بستہ ہو جاتے تھے اور گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے اور شر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے اور شر بیداری فرماتے تھے ( بخاری ومسلم ) کیکن قرآن کے لئے شبینہ کا انعقا داور ھفا ظ سے اجرت برقرآن پڑھوانے کا کوئی ثبوت نہیں۔

#### قرآن سے عملیات:

کسی شخص کو ہلاک کرنے یا کسی گروہ کونقصان پہنچانے کی نیت سے چالیس مرتبہ سورہ للیین پڑھنا۔ تعجب ہے کہا یسے لوگوں کے ذہن سے یہ بات کیسے غائب ہوگئی کہ اللہ نے قرآن کو' شفا' اور'' رحمت' بنا کر بھیجا ہے اور جس کے قلب اطہر پرقرآن کو نازل فرمایا تھا۔ قرآن اس لئے نہیں نازل فرمایا تھا۔ قرآن اس لئے نہیں

نازل ہوا ہے کہ ہم اس سے بدبختی حاصل کریں ،ہمیں افسوس ہے کہ جہلاء قرآن کو کہاں کہاں اور کیسے کیسے غلط کا موں کے لئے استعال کررہے ہیں۔ قرآن کے متعلق بیعقیدہ رکھنا کہ اس کو جس کا م کے لئے چا ہواستعال کرو۔ وہ سب کا م کے لئے مفید ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ جس ہے۔ یہ عقیدہ باطل اور کذب ہے اور سور ہ کیلین کی بابت یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ جس مقصد کے لئے پڑھی جائے گی وہ مقصد پورا ہوگا، نہایت لغوا ور غلط ہے۔ آنخضرت مقصد کے لئے پڑھی جائے گی وہ مقصد پورا ہوگا، نہایت لغوا ور غلط ہے۔ آنخضرت عقیدہ کی طرف ایسی باتوں کا منسوب کرنا بھی کذب وا فتراء ہے۔

## سورهٔ كهف كى تلاوت كالمخصوص طريقه:

جعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت ہر مسلمان مرداور عورت کے لئے مسنون ہے۔
البتہ اس کے پڑھنے کی کوئی مخصوص کیفیت نہیں بیان فرمائی گئی ہے، بلکہ ہر مسلمان مرد
اور عورت کوالگ الگ اپنے طور پر پڑھنا چاہئے ۔لیکن اب اس کے پڑھنے کا ایک نیا
طریقہ ایجاد کیا گیا ہے کہ جمعہ کے دن ایک قاری مصلیوں کے سامنے تلاوت کر دیتا
ہے اور لوگ اس کوسکر یہ سمجھ لیتے ہیں کہ سورہ کہف کی سنت ادا ہوگئ ، حالا نکہ سورہ
کہف کی تلاوت کا پیطریقہ کہیں بھی احادیث میں نہیں بتایا گیا، بلکہ بینوا یجادو برعت
ہے جس سے قطعی طور پر بچنا چاہئے اور سب کوفرداً فرداً اس کی تلاوت کرنی چاہئے
جس سے قطعی طور پر بچنا چاہئے اور سب کوفرداً فرداً اس کی تلاوت کرنی چاہئے
جیسا کہ آنخضرت میں فیتنہ المد جال کی (منداحہ، مسلم ، نسائی)

ترجمہ: جس نے سور ہُ کہف کی آخری دس آپیتیں تلاوت کیں ، وہ د جال کے فتنے

سے محفوظ کیا جائے گا۔

اسی طرح سورہ الملک کا ایک ہی آواز میں سب کا مل کر پڑھنا جیسا کہ'' جماعت خلوتیہ'' کا طریقہ ہے۔ اس مخصوص طریقہ پرسورۂ تبارک کی تلاوت صرح بدعت ہے۔ ویسے فی نفسہ سورۂ الملک کی تلاوت سنت ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ '' قرآن کی ایک سورہ نے جس کی تمیں آیات ہیں ،ایک شخص کی شفاعت کی اور وہ بخشا گیا اوروہ سورہ ' تَبَارَک الَّذِی بِیَدِہِ المُلک '' ہے۔

#### ''الفاتحہ'' کی بدعت:

بنی ایستی اور خلفائے راشدین کی ارواح کو ایسال تواب کے لئے فرض نمازوں کے بعد'' الفاتحہ' پڑھنا اس عقیدے کے ساتھ کہ ان نفوس قد سیہ کی روحوں کوسورہ فاتحہ کی تلاوت کرنے کے نتیج میں یہ پڑھنے والے حضرات کے مرنے کے بعد اس کے عنسل اور قبر میں سوال کے وقت موجود رہیں گے، افسوس یہ کتنی صرح جہالت اور گراہی ہے جس کی نہ کوئی سند ہے نہ دلیل ، ایسے لوگوں کی عقلوں پر تو خود ماتم کرنے کی ضرورت ہے۔

اسی طرح نماز کے بعد نماز سے فارغ ہوتے ہی فاتحہ پڑھنے کا رواج ہے اور کہیں کہیں نماز جمعہ سے فارغ ہوتے ہی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے لئے فاتحہ پڑھنا بھی بدعت ہے۔ اسی طرح قبریا کسی قبہ سے گذرتے وقت قبلہ رو ہوکر کھڑے ہوجا نا اور ہاتھا گھا کر قبرا ور قبہ والے کے لئے فاتحہ پڑھنا اور پھرصا حب قبر

ہی سے مدد مانگی، نیز دفن کے بعد قبرستان سے نکلتے وقت چالیس قدم کے بعد''الفاتخ'' پڑھنا، نیز عام مسلمان مردوں کی روحوں کو تواب پہنچانے کے لئے فاتحہ پڑھنا جہل وبدعت ہے۔

## سواری روانہ ہونے کے وقت الفاتحہ کی بدعت:

ریل یا ہوائی یا بحری جہاز کے روانہ ہوتے وقت اولیاء اللہ کے لئے پچھلوگ فاتحہ پڑھتے ہیں تا کہ وہ سفر میں مسافر کی حفاظت کریں ، حالانکہ بیک کھی ہوئی جہالت بلکہ صلالت اور شرک ہے۔

مشروع طریقہ یہ ہے کہ سفر کے لئے نکاتے وقت خود کوا وراولا دومال کواللہ کے حوالے کردیا جائے اور غیراللہ سے ہرگز مدد وحفاظت کی درخواست نہ کی جائے۔ آنخضر سے اللہ کا ارشاد ہے کہ: ﴿إِذَا سَالَتَ فَاسَالِ اللّٰهَ وَإِذَا استَعَنتَ فَلَىٰ اَن يَنفَعُوكَ بِشَىءٍ فَاسَتَعِن بِاللّٰهِ وَاعلَم اَنَّ الاُمَّةَ لَوِ اجتَمَعَت عَلَىٰ اَن يَنفَعُوكَ بِشَىءٍ لَم يَنفُرُوكَ بِشَىءٍ قَد كَتَبَهُ اللّٰهُ لَكَ، وَلَوِ اجتَمَعُوا عَلَىٰ اَن يَنفَعُوكَ بِشَىءٍ قَد كَتَبَهُ اللّٰهُ لَكَ، وَلَوِ اجتَمَعُوا عَلَىٰ اَن يَنفُعُوكَ بِشَىءٍ قَد كَتَبَهُ اللّٰهُ عَلَيكَ يَنفُرُوكَ بِشَىءٍ قَد كَتَبَهُ اللّٰهُ عَلَيكَ يُنفُرُوكَ بِشَىءٍ لَم يَنفُرُوكَ إِلَّا بِشَىءٍ قَد كَتَبَهُ اللّٰهُ عَلَيكَ يُنفُوكَ بِشَىءٍ لَم يَنفُرُوكَ إِلَّا بِشَىءٍ قَد كَتَبَهُ اللّٰهُ عَلَيكَ يُنفُوكُ اللّٰهُ عَلَيكَ وَلَوْ اجتَمَعُولَ عَلَيكَ لَكُ اللّٰهُ عَلَيكَ اللّٰهُ عَلَيكَ لَا اللّٰهُ وَجَفَّتِ الطَّهُ وَجَفَّتِ الطَّهُ حَلَىٰ (رواہ احمد والرّنزي)

ترجمہ: جب سوال کروتو اللہ سے کرو، جب مدد مانگوتو اللہ سے مانگوا وریفین رکھو کہ اگر ساری امت متحد ہو جائے کہ تم کو ذرا بھی فائدہ پہنچا دے تو جتنا اللہ نے فائدہ پہنچا نا مقرر کیا ہے اس سے کچھ بھی زیادہ فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔اورا گرسب لوگ مل کر چاہیں کہتم کو ذرا بھی نقصان پہنچا دیں تو جتنا اللہ نے لکھا ہے اس سے زائد نہیں پہنچا سکتے ۔ قلم اُٹھا لئے گئے اور صحیفے خشک کر دیئے گئے ۔

اسی طرح مروجہ'' الفاتحہ'' بے اصل اور من گھڑت ہے۔ اس کے بدعت اور ضلالت ہونے میں صرف انہیں کو تامل اور تذبذب ہوسکتا ہے جو تقلید وشخصیت پرستی کے شکار ہول گے۔

## قرآن کی تعویذ:

> ﴿ مَن عَلَّقَ تَمِيمَةً فَقَد اَشرَكَ ﴾ (مند، حاكم) ترجمہ: جس نے تعویذ لٹکایاس نے شرک کیا۔

# قبرول پرنذوذ بیجه وختم قرآن کی بدعت:

قبروں پر مردوں کی برس کے دن ختم قرآن کرانا ، اور جانور ذرخ کر کے قرآن خوانی اور برسی کی تقریب میں شریک ہونے والوں کو کھانا کھلانا ، اور قبر پر نقدرو پ پیسے کی شکل میں نذر پیش کرنا اور ان سب اعمال کے ساتھ بیعقیدہ رکھنا کہ صاحب قبر ان چیزوں سے خوش ہوکر ہمیں فائدہ پہنچائیں گے اور ہمیں نقصان سے بچائیں گے اور ہمیں نقصان سے بخضرت برعت بلکہ شرک ہے۔ آنخضرت علیہ شخص برایا کو قبول فر ماتے ہیں ، سخت بدعت بلکہ شرک ہے۔ آنخضرت علیہ شخص برلعت فر مائی ہے:

# ﴿ مَلْعُونٌ مَن ذَبَحَ لِغَيرِ اللَّهِ ﴾ (ملم)

ترجمہ: جس نے غیراللّٰہ کیلئے ذبح کیاوہ ملعون ہے۔

نذرعبادت ہے اورعبادت غیراللہ کے لئے شرک ہے۔ آتخضرت آلیک کھی کے سبب جہنم ہیں گیا۔ اور دوسرا ایک کھی کے سبب جہنم میں گیا، اور دوسرا ایک کھی کے سبب جہنم میں گیا، اوگوں نے سبب بو چھا تو آپ آلیک نے فر ما یا کہ پچھلی امت میں دولوگ سفر کرتے ہوئے ایک استمان کے پاس سے گذرے جہاں ایک بت تھا۔ مجاوروں نے دونوں کو پچھنڈ رپیش کرنے کی تاکید کی اور دھم کی دی کہ پچھ بھی پیش کرنا ضروری ہے، چاہے ایک مکھی ہی سہی ، ورنہ قتل کردیئے جاؤ گے، ایک شخص نے ڈر کے مارے کھی بُت پر جھینٹ چڑ ھا دی جس کے سبب وہ جہنم میں گیا، دوسرے نے مکھی بھی نذر کرنے سے انکار کیا تو اسے شہید کردیا گیا جس کے سبب وہ جہنم میں گیا، دوسرے نے مکھی بھی نذر کرنے سے انکار کیا تو اسے شہید کردیا گیا جس کے سبب وہ جہنم میں گیا، دوسرے نے مکھی کھی نذر کرنے سے انکار کیا تو اسے شہید کردیا گیا جس کے سبب وہ جہنم میں گیا، دوسرے نے مکھی کھی نذر کرنے سے انکار کیا تو اسے شہید کردیا گیا جس کے سبب وہ جہنم میں داخل

ہوا۔ (مسلم) خاتمہ

الحمد الله قرآن خوانی اور ایصال تواب کی مروجہ بدعات پر بیمخضر رسالہ نہایت جامع اور مدلل صورت میں پیش ہو کرعلمی طبقوں میں مقبول ہو چکا ہے۔ موضوع کی اہمیت اور رسالے کی افا دیت کے پیش نظر ضرور کی تھیجے وتر میم کے بعد اسے دوبارہ ناظرین کی خدمت میں پیش کیا جارہا ہے، دُعا ہے کہ اللہ تعالی اس رسالے کومؤلف کی نجات اور ناظرین کی ہدایت کا ذریعہ بنائیں۔ آمین

مختاراحمد ندوی مدیرالدارالسّلفیه ممبئی